

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم نَحُمَدُه' وَ نُصَلِّىُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

#### يهلى نظر

والد ماجد قبلہ مظارات اللہ سے ایک روز میں نے عرض کی کہ تجی حکایات کا سلسلہ جو آپ نے شروع فرمایا ہے۔ اس کی افادیت روزِ روشن کی طرح واضح ہے۔ اب اس سلسلہ میں پھیتنوع چاہئے۔ میں نے اپناخیال ظاہر کیا کہ جہاں آپ نے داعیانِ الی الخیر لینی انبیائے کرام علیم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور اولیائے کرام کے متعلق حکایات جمع فرما کیں ہیں۔ وہاں اب آپ داعی الی الشریعی شیطان کے متعلق بھی پھے حکایات جمع فرما کیں۔ واعیانِ الی الخیر کی حکایات سے اگر ایمان باللہ، تقوی و رہیزگاری اور اخلاق حسنہ کا سبق ماتا ہے، تو داعی الی الشرشیطان کی مکاری وعیاری اور اس کے مکر وفریب اور سے چوکنارہ کر مرائی سے مسلمان عبرت حاصل کر سکیں گے اور شیطان ملعون کے مکر وفریب اور اس کی عیال کیوں سے چوکنارہ کر گراہی سے مسلمان عبرت حاصل کر سکیں گے اور شیطان ملعون کے مکر وفریب اور اس کی عیالا کیوں سے چوکنارہ کر گراہی سے چسکیں گے۔

الحمد الله والدگرامی نے میری عرض قبول فر ما کر گزشتہ رمضان شریف کے مہینے میں یہ کتاب لکھ کر مجھے دے دی اور میں اسے زیورِ طباعت سے آراستہ کرکے بصد مسرت آپ کی خدمت میں پیش کرر ہا ہوں۔

عطاءالمصطفیٰ جمیل ایم۔اے۔گولڈمیڈلسٹ

# بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم نَحُمَدُه' وَ نُصَلِّىُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

#### شیطان کیوں پیدا کیا گیا؟

خداتعالى عيم مطلق ہاور فِعُلُ الْحَكِيْمِ لاَ يَخُلُوا عَنِ الْحِكُمَةِ كِمطابق عَيم كاكوئى كام خالى از حكمت نہيں ہوتا۔خداتعالی نے جو کچھ بھی پيدافر ماياہے، بنی برحكمت ہے۔ کس چيز کو بھی تو يوں کہئے:

#### رَبُّنَا مَا خَلَقُتَ هٰذَا بَاطِلاً

اےرب ہمارے تونے اسے برکار نہیں بنایا۔

حضرت امام غزالی علیه الرحمة نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مویٰ علیه السلام نے جیت پر چھپکلی کودیکھا اور خدا سے پوچھا، البی! تو نے چھپکلی کو کیوں بنایا؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا، مویٰ! تم سے پہلے بیر چھپکلی مجھ سے پوچھر ہی تھی کہ البی! تم نے مویٰ کو کیوں بنایا؟ میرےکلیم! میں نے جو پچھ بھی بنایا ہے، مبنی برحکمت ہی پیدا فرمایا ہے۔

میر حقیقت ہے کہ اِنَّمَا الْا شَمْیاءُ تُحُورَ فِی بِاَصْدَادِ هَا ہِر چیزا پی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ یعنی مشاس جبی معلوم ہو سکتی ہے، جبکہ بداو بھی ہو۔ خوشبو کاعلم اسی وقت ہو سکتا ہے، جبکہ بداو بھی ہو۔ حب کڑوا ہٹ بھی ہو صحت کی قدراسی وقت معلوم ہو سکتی ہے، جبکہ بداو بھی ہو۔ خوشبو کاعلم اسی وقت ہو سکتا ہے، جبکہ بداو بھی پہلوان اپنی ہمت وطاقت کا مظاہرہ اسی وقت کر سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابل میں کوئی و مرا پہلوان بھی ہو۔ اگر مقابلہ میں کوئی پہلوان ہی خوشبوں کے مقابل میں کوئی پہلوان سے کہ پہلوان سے کوئی پہلوان ہے کہ پہلوان سے کہ پہلوان کے کمالات کا ظہار ہو سکے گا۔

حضرت موسی علیہ السلام کے مجزات ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں۔آپ کے عصا مبارک کا سانپ بن جانا اور فرعون کے ہزارول جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپول کو ایک بارہی نگل جانا اور آپ کے دست مبارک کا چیک اُٹھنا وغیرہ ان مجزات و کمالات کا ظہور فرعون کی وجہ سے ہوا۔ فرعون اگر نہ ہوتا تو ان مجزات کا ظہور بھی نہ ہوتا۔ یعنی ان مجزات کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ان مجزات اور موسی علیہ السلام کی مخالفت کرتا اور مضرت موسی علیہ السلام کی مخالفت کرتا اور حضرت موسی علیہ السلام کے کمالات کا ظہار ہوتا۔ خدا تعالی نے فرعون کو پیدا فرمایا اور اس کی مخالفت کے باعث حضرت موسی علیہ السلام کے مجزات و کمالات کا ظہار ہوتا۔ خدا تعالی نے فرعون کو پیدا فرمایا اور اس کی مخالفت کے باعث حضرت موسی علیہ السلام کے مجزات و کمالات کا ظہور ہوا۔

حضرت ابرائیم علیاللام پرآگ کا شخندا ہوجانا اورائے بڑے آتش کدہ کا باغ و بہار بن جانا۔ سب جانے ہیں اِس مجوزہ کا سبب
کون تھا؟ اور میم بجرزہ کس کی وجہ نے ظہور میں آیا۔ صاف ظاہر ہے کہ نمرود کی وجہ ہے۔ اس لئے کہ حضرت ابرائیم علیاللام پائے کوئی آتش کدہ تیار کرتے۔ بیہ بات کسے ممکن تھی
ایمان لانے والوں سے توبیتو تع ہوبی نہیں سکتی تھی کہ وہ حضرت ابرائیم علیاللام کیلئے کوئی آتش کدہ تیار کرتے۔ بیہ بات کسے ممکن تھی
کہ کوئی مسلمان اپنے پیفیم کوجلانے کا خیال تک بھی ول میں لاتا۔ پھر یافال کوئی فیزی بروداً و سملاً ما کا مظاہرہ کس طرح ہوتا؟
اس مظاہرہ کیلئے صرف یہی صورت تھی کہ کوئی منکر خلیل ہوتا اور وہ حضرت ابرائیم علیہ اللام کی مخالفت میں اتنا بڑھتا کہ
آپ کے جلانے کیلئے ایک عظیم آتش کدہ تیار کرتا۔ اور خدا تعالی اپنے پیغیمر پراس آتش کدہ کو باغ و بہار بنا کراپئی قدرت اور
اپنے پیغیمر کے مجرزہ کا مظاہرہ فرما تا۔ چنا نچہ خدا تعالی نے نمرود کو پیدا فرمایا اور اس نے حضرت ابرائیم علیہ اللام کی مخالفت کی اور
کمالات خلیل کا اظہار ہوا۔

اسی طرح ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہملے کے اکثر معجزات ابوجہل کی وجہ سے ظاہر ہوئے۔ چاند کا پیشنا، کنگریوں کا کلمہ پڑھنا، درختوں اور پختروں کا خدمت عالیہ میں حاضر ہو ہو کرصلوق وسلام عرض کرنا، ابوجہل کی مخالفت اور اس کے انکار کے باعث تھا۔ ابوجہل جس قد رحضور کی مخالفت کرتا، اسی قد رحضور کے معجزات ظہور پذیر ہوتے۔ گویا ابوجہل کو جو پیدا کیا گیا تو یہ بھی عبث نہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہما کے بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہما کے بلکہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہما کے بلکہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہما کے بلکہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہما کے اور میں اللہ تعالی عدیہ کی ایک آنکھ بھوٹ گئی اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہما کے وحضور سلی اللہ تعالی علیہ ہما کی جنوب سلی اللہ تعالی علیہ ہما کے ایک جانے کی ایک آنکھ بھوٹ گئی وہوٹ گئی وہوٹ گئی وہوٹ گئی وہوٹ گئی وہوٹ گئی وہوٹ گئی ایک ان کھ بیس اپنالعاب دہمن شریف لگایا۔

### فَجَعَلَه ' أَحُسَنَ عَيْنَيْهِ وَ أَحَدَّهُمَا نَظُرًا (جَة الله لعالمين صَحْد ٢٢٣) توان كي آنكه كوبهلي آنكه سے زیادہ خوبصورت اورروش كردیا۔

میہ حدیث من کرمنکرین نے اس حدیث کا انکار کردیا اور کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے کتب احادیث کا مطالعہ کیا تو حضور صلی اللہ تعاد اور حدیثیں بھی مل گئیں۔ جن میں صحابہ کرام کی تو حضور صلی اللہ تعاد اور حدیثیں بھی مل گئیں۔ جن میں صحابہ کرام کی آنکھوں کا دُکھنا اور بینائی کالوٹ آنا فذکور تھا۔ میں نے اگلے جمعہ میں سنایا کہلو! تم ایک حدیث کا انکار کررہے تھے، وہ بھی سنو! اس کے علاوہ اور چند واقعات بھی سنو۔ بھر میں نے بیسارے ایمان افروز واقعات کتب احادیث سے سنائے اور منکرین کاشکریہ اوا کیا کہا گرتم انکار نہ کرتے تو میں کتب احادیث کا مطالعہ نہ کرتا اور بیجو چند اور واقعات بھی احادیث میں سے جھے مل گئے ہیں اوا کیا کہا گرتم انکار نہ کرتے تو میں کتب احادیث میں سے جھے مل گئے ہیں اوا کیا کہا گرتم انگار نہ کرتے ہوں کے بیسارے اوقعات بیان کیا کروں گا۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم کے جیتے بھی کمالات ہیں۔ ہر کمال کا ایک نہ ایک منکر بھی خدانے پیدا فر مایا ہے۔ مثلاً حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم ہو جانا اور آپ کا خاتم النہ بین ہونا یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم کا ایک کمال ہے۔ اور حضور کے خاتم النہ بین ہونے پر جس قدر آیات واحادیث وارد ہیں، ان کے یاد کرنے اور بیان کرنے کیلئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم کے اس کمال کا کوئی منکر ہونا ضروری تھا۔ اگر کوئی منکر ختم نبوت نہ ہوتا تو نہ کوئی آیات ختم نبوت کو یاد کرتا نہ بیان کرتا۔ اور یہ جملہ آیات واحادیث بغیر بیان کے مخروری تھا۔ اگر کوئی منکر ختم نبوت نہ بھی بیدا فرمائے اور عبث پیدا نہیں فرمائے بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم کہ کمال ختم نبوت کو چیکانے کیلئے پیدا فرمائے۔

اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے علوم و اختیارات اور جملہ کمالات پر جنتی آیات ِشریفہ و احادیث ِ مبارکہ شاہد ہیں، ان کا جو آئے دن تقریروں میں اور تحریروں میں بیان ہوتا رہتا ہے، وہ ان منکرین کمالات کی بدولت ہے۔معلوم ہوا کہ بیسب منکرین عبث پیدائبیں فرمائے گئے۔ بلکہ یہی حقیقت ہے کہ ﴿ زَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ﴾

حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کے صبر وشکرا ورآپ کے عزم واستقلال کے ڈیکے نگے رہے ہیں لیکن ان کما لات حسین کے ظہور کا سبب کون تھا وہی منکر حسین بزید! حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کی شان چرکانے کیلئے بزید کو پیدا کیا گیا۔اگر بزید پیدا نہ ہوتا تو نہ کوئی ظلم وستم کے اس قدر پہاڑتو ڑتا اور ندامام پاک کے صبر وشکر اور عزم واستقلال کاظہور ہوتا۔

**اسی طرح** جملہ منکرین انبیاءواولیائے کرام اور منکرین صحابہ واہل ہیت ِعظام اور منکرین امامانِ دین کا وجود بھی خالی از حکمت نہیں۔ بیہ منکرین' ان نفوسِ قدسیہ کا اٹکار کرتے ہیں اور ان کے غلام ان کی شانوں کا اظہار کرتے ہیں۔

جس قدرا نکار زیادہ ہوتا ہے اس قدران کی بلند و بالا شانوں کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔مشہور ہے کہ' نور تاریکی میں چمکتا ہے'۔ جتنی گہری تاریکی ہوگی اتنی ہی چیک تیز ہوگی۔جس طرح تاریکی کا وجود نور کیلئے ضروری ہے، اس طرح نیکی کےظہور کیلئے بدی کا وجوداورظہور خیر کیلئے وجود شرضروری ہے۔

ا یک بزرگ کا واقعہ پڑھاتھا کہ آپ نے ایک مجلس میں کہا، خداان کا فرول کوسلامت رکھے کہ ہمارے لئے نعمت ہیں۔ حاضرین نے دریافت کیا، حضور کا فر ہمارے لئے نعمت کیسے ہوگئے؟ فرمایا وہ ایسے کہ سلمان اگر میدانِ جہاد میں کسی کا فرکو مارے تو غازی اور کا فر کے ہاتھوں مارا جائے تو شہید۔ اور غازی وشہید ہونا بہت بڑا درجہ ہے۔ لیکن یہ درجہ ملاکس کی وجہ سے؟ کا فر کے وجود سے۔ اگر کا فر بی نہ ہوں تو ہم نہ غازی بن سکیس نہ شہید۔ معلوم ہوا کہ کا فربھی ہمارے لئے نعمت ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم غازی بھی بنتے ہیں اور شہید بھی۔خداانہیں سلامت رکھے۔

اس تمہید کے بعد سنئے کہ فرعون کوحضرت موی علیہ السلام کی مخالفت کیلئے پیدا کیا گیا۔ نمر ودکوحضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کیلئے اور ابوجہل کوحضور صلی الد تعالیٰ علیہ وہلم کی مخالفت کیلئے پیدا کیا گیا۔اور شیطان کوخدا تعالیٰ نے اپنی مخالفت کیلئے پیدا کیا۔

يمي وجہ ہے كہ حضور صلى اللہ تعالى عليہ وسلم اس عالم سے تشريف لے گئے تو ابوجہل بھى ندر ہا۔حضرت ابرا بہم عليه السلام تشريف لے گئے تو نمرود بھى گيا۔حضرت موى عليه السلام تشريف لے گئے تو فرعون بھى چل ديا۔حضرت امام حسين رضى اللہ تعالى عنہ تشريف لے گئ تو ہزيد بھى ندر ہا۔ليكن خدا تعالى ابھى تك ہے تو شيطان بھى تک ہے۔

خدا ازلی وابدی ہے۔ اس کی نه ابتدا نه انتہا۔ اس نے اپنا خالف بھی پیدا فرمایا تو دیگرتمام متکرین سے اسے زیادہ عمر دی اور اِنّد کَ مِنَ الْمُدُمُظَرِفِیْنَ فرما کراُسے ڈھیل دے دی اور اختیارات بھی بڑے وسیع دے دیئے تاکہ وہ اپناز ورلگا کردیکھ لے خدا کے جو بندے ہیں وہ اُسی کے ہوکر رہیں بھی شیطان کے نہ بنیں گے۔ شیطان نے عمر دراز اور اختیارات وسیعہ پاکر خدا کے مقابلہ میں با قاعدہ ایک محاذ کھول لیا اور اپنا گروہ تیار کرنے کیلئے کوشش کرنے لگا۔ چنا نچہ شیطان کی اس کوشش سے جو بدنصیب افراد تھے، اس کے داؤمیں سے شیستے چلے گئے اور ابتداء سے لے کرآج تک دوگروہ نظر آنے لگے۔

#### حزب الله اور حزب شيطان

خدافعالی نے اپنی طرف بلانے کیلئے اپنے رسول بھیجا پنی کتا ہیں بھیجیں اور اپنی طرف آنے والوں کیلئے جَدَّاتِ قَبْدِی کو تَدِی کَتَا ہِیں بھیلا کیں میں جوئ قد کہ دو اسٹے الا دُنے اللہ کہ اللہ کہ کا تاہیں بھیلا کیں اور دُنیوی خواہشات اور لذات کی فانی جنات تیار کیں۔ شیطان کے نمائندے کون ہیں اور اس کی کتا ہیں کون می ہیں؟ آئندہ صفحات کی حکایات ہیں پڑھئے اور دیکھئے کہ اس ملعون نے کیا کیا پروگرام بنار کھے ہیں اور کس طرح بیجزب الشیطان کے برائش کی ایک حکمت بیجی ہے کہ وہ اپنے پورے اختیارات کے ساتھ بندوں کو بدی کی طرف مائل کرے تاکہ جوخوش نصیب افراد ہیں وہ اس کی ترخیب کو پکل کر خدا تعالیٰ کی طرف دوڑیں اور بندوں کو بدی کی طرف دوڑیں اور کیا گئے اللہ سے اجروثو اب پاسکیں کسی غیرمحم عورت کی طرف دوڑیں اور طرف آنکی کی صورت دے کراپنے اللہ سے اجروثو اب پاسکیں کسی غیرمحم عورت کی طرف دوڑیں ابھو واحب کی طرف آنکی میں مواور دیکھنے والے بی مواور دیکھنے والے بی مواور دیکھنے والے بی سے کہ واور دیکھنے والے بی سے کہ واور دیکھنے والے بی سے مواور دیکھنے والے بی سے مواور دیکھنے والے بی سے اندھا ہوتو پھر نہ دیکھنا نیکی تہیں ہو بھی واور دیکھنے والے بی سے اندھا ہوتو پھر نہ دیکھنا نیکی تہیں ہو بیا آئی ہی ہو۔ ایک بی سے مورت میں آنکہ بھی ہو۔ ایک بی سے مورت میں آنکہ بھی ہو۔ ایک بی سے مورت کی طرف آنکھن اندھا اگر سینما و ایک بی تو بیا سے موتو ہی مواور دیکھنے والے کے پاس آنکہ بھی ہو۔ ایک بی تو بیاس کا کمال نہیں ، کمال اس کا ہوآئکھن آٹھا کے تو وہ نیکی کا کام کر دہا ہے اورائے تواب ملے گا۔ ایک اندھا اگر سینما و تحقیز نہیں دیکھنا تو بیا سے کا کمال نہیں ، کمال اس کا کمال نہیں میال اس کا کمال نہیں کمال اس کا کمال نہیں ، کمال اس کا کمال نہیں ، کمال اس کا کمال نہیں کمال اس کا کمال نہیں کمال کا کمال کر دہا ہے اورائے تواب ملے گا۔ ایک اندھا اگر سینما و تحقیز نہیں دیا کہا کہ کو کمال کی خراف تو کھیے۔

**خدا نتحالیٰ** نے ان خرافات ولہوولہب کامحرک شیطان پیدا کر کے اپنے بندول کیلئے بیموقعہ پیدا فرمایا ہے کہوہ شیطان کی ہرتر غیب و تحریک کو کچل کراس کی طرف دوڑیں اوراس معی محمود کا اجروثو اب اللہ سے یا کیں۔

ابوالنّود محمربشير

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم نَحُمَدُه' وَ نُصَلِّىُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكَرِيُم

# مسلمانول كيلئة ايك نهايت عبرت آموز ،مفيداور كارآ مدكتاب

مستند، سبق آموز اور سچی

# شیطان کی حکایات

#### حكايت نبر 🗓 حضرت آدم علياللام اور شيطان

خدا تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا تو فرشتوں نے ایک نئی شکل وصورت و کیے کر تعجب کا اظہار کیا اور آپ کی خوبصورتی و کیے کرجی خوش ہوئے۔ شیطان نے جو آپ کو دیکھا تو کہنے لگا ، بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا؟ پھر فرشتوں سے کہنے لگا ، بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا؟ پھر فرشتوں سے کہنے لگا ، بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا و گیا ہم اپنے رہ کا تھم ما نیں گے۔ شیطان نے اپنے بی میں کہا بھد اگر خدا نے اسے بھی پر ترجیح دے دی تو میں ہرگز خدا کا تھم نہیں ما نوں گا ، بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر شیطان نے حضرت آ دم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک دیا جو آ پ کے مقام ناف پر پڑا۔ خدا تعالی نے حضرت جبریل کو تھم دیا کہ اتنی جگہ سے مقوک سمیت مٹی تکال دی۔ خدا نے اس مٹی سے کتا پیدا فرمایا۔ کتے میں تین تصلیمیں ہیں: اُسے آ دمی سے اُنس ہے۔ رات کو جا گتا ہے اور آ دمی کو کا فتا ہے آ دمی سے انس اس لئے ہے کہ مٹی حضرت آ دم علیہ السام کی ہے۔ رات کو جا گتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لگے ہیں اور آ دمی کو کا فتا اس لئے ہے کہ مٹی حضرت آ دم علیہ السام کی ہے۔ رات کو جا گتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لگے ہیں اور آ دمی کو کا فتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لگے ہیں اور آ دمی کو کا فتا اس لئے ہے کہ مٹی حضرت آ دم علیہ السام کی ہے۔ رات کو جا گتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لگے ہیں اور آ دمی کو کا فتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لئے ہیں اور آ دمی کو کا فتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لئے ہیں اور آ دمی کو کا فتا اس لئے ہے کہ ہاتھ حبریل کے لئے ہیں اور آ دمی کو کا فتا اس لئے ہے کہ ہاتھ حبریل کے لئے ہیں اور آ دمی کو کا فتا اس لئے ہیں کہ کہ ہاتھ جبریل کے لئے ہیں اور آ دمی کو کا فتا اس لئے ہے کہ ہاتھ حبریل کے لئے ہیں اور آ دمی کو کا فتا اس لئے ہو کہ ہو کی کہ باتھ جبریل کے لئے ہیں اور آ دمی کو کا فتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لئے ہیں اور آ دمی کو کا فتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لئے ہیں اور آ دمی کو کا فتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لئے دیا کہ کو کا فتا اس لئے ہو کہ کو کا فتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لئے کیا کہ کو کا فتا اس کو کا فتا اس کے کہ ہاتھ جبریل کے گئے ہیں دیں کو کا فتا اس کو کا فتا اس کی کے کہ ہو کو کا فتا اس کو کیا گئے کی کو کا فتا اس کو کی کو کا فتا اس کو کی کو کا فتا اس کو کی کو کا فتا کا کو کا فتا اس کو کی کو کا فتا کو کی کو کا فتا کو کا کو کا ف

سبق .....اللہ کے مقبولوں اور محبوبوں کا شیطان ہمیشہ سے دشمن چلا آیا ہے۔ شیطان میں انانیت وغرور بہت ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سواکسی اور میں بڑائی وعظمت تسلیم کی جائے۔اسی اپنی انانیت کی وجہ سے وہ حضرت آ دم علیہ السلام کا دلی دشمن بن گیا اور آپ کے جسم اقدس پرتھوک کراس نے بتادیا کہ اللہ کے مقبولوں کے حق میں گستاخی و بے ادبی کرنا میراشیدہ ہے۔

میر بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فر مایا ہے وہ مبنی برحکمت ہے۔ ہمیں یوں ہرگز نہ کہنا چاہئے کہ بھلا یہ کیوں پیدا کیا؟ بلکہ یوں کہنا جاہئے

#### رَبُّنَا مَا خَلَقُتَ هٰذَا بَاطِلاً

لعنیٰ اےربِّ ہارے! تونے یہ بیکار نہ بنایا۔

اور میر بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالی کا تھم بلا چون و چرا مان لینا فرشتوں کی سنت ہے اور اُس کے تھم کوجبل و ججت کرکے نہ ماننا

خدا تعالی نے جب سارے فرشتوں کو تکم دیا کہ آ دم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ اور اُسے سجدہ کروتو سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے مگر شیطان سجدے میں شیطان حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف پیٹے پھیرے کھڑ اربا۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سراُ تھایا تو شیطان کودیکھا کہ ملعون تکبرسے کھڑ اہے اور اس نے سجدہ کی طرف پیٹے پھیرے کھڑ اربا۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سراُ تھایا تو شیطان کودیکھا کہ ملعون تکبرسے کھڑ اہے اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو سارے فرشتے اس امر پر خدا کا شکر کرتے ہوئے کہ انہیں سجدہ کرنے کی تو فیق ملی ہے پھر سجدے میں گر گئے۔ اس طرح فرشتوں کے میدو سجدے ہوگئے۔ (قرآن یاک، پارہ کا البیان، جلدا صفحہ ۱۸)

سبق .....شیطان نے تکبر کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ اللام کو تجدہ نہ کیا۔ ملعون اپنے آپ کو حضرت آ دم علیہ اللام سے افضل سمجھتا ہے اور اس بنا پر خدا کے تھم کو خلاف حکمت سمجھتا رہا اور اس کے تھم کا انکار کر کے اکڑ گیا۔ اُس اکڑ نے اُسے سجدہ نہ کرنے دیا۔ فرشتوں نے خدا کے تھم کے آگے سرخم کر دیا اور سجد سے بیٹ گر گئے۔ گر شیطان کو اکڑ نے جھکنے نہ دیا۔ آج بھی یہ اکڑ ہی معجد میں خبیس آنے ویتی اور نماز نہیں پڑھنے ویتی۔ پتلون پہننا بھی آج کل فیشن بن گیا ہے۔ ویکھ لیجئے اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ پتلون پنیان کرخواہ کچھاکڑ سی پیدا ہوجاتی ہے۔ بالخصوص شیڈی پتلون تو بالکل ہی اکڑ کر رکھ دیتی ہے اور سجد سے میں کسی صورت چھکے نہیں دیتی۔

میں نے اپنی ایک نظم میں لکھاہے <sub>۔</sub>

دین نے فرمایا کہ مجمز وتواضع اختیار اور کہا پتلون نے رہنا اٹن شن حاہیے

اور لا ہور کے حاجی لق لق نے لکھاتھا ہے

نقش یائے یارکو چوموں تو چوموں کس طرح مو برا پتلون کا اس سے نہ بیٹا جائے

خدا تعالی کے تعم سے آدم علی اللام کو جب سارے فرشتوں نے بحدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہ کیا تو خدا تعالی نے شیطان سے پوچھا کہ میر احکم یا کرتو نے آدم (علیه اللام) کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ توشیطان نے جواب دیا:

# أَنَا خَيْرٌ مِّنُهُ خَلَقُتَنِيْ مِنْ نَارٍ قُ خَلَقْتَه ' مِنْ طِيْنٍ

میں آ دم (علیه اللام) سے بہتر جول کیونکہ مجھے تونے آگ سے بنایا ہے اور آ دم (علیه اللام) کوشی سے۔

آگ جو ہرلطیف اورنوارنی ہے اور مٹی جسم کثیف اورظلمانی ہے۔ پھر میں آگ ہوکر مٹی کے آگے،لطیف ہوکر کثیف کے آگے کیوں جھکتا؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا،نکل جا یہاں سے تیرا کیاحق ہے کہ تو یہاں رہ کر اکڑے اور غرور کرے۔نکل یہاں سے کہ تو ذلیل ہے۔ (قرآن پاک،پ۸،۴٫۵۔روح البیان،جلدا صفحہ ۷۰۵)

سبتی ....فلفی شیطان اینے جھوٹے فلفہ کی بنا پرخدا تعالیٰ کے حکم ہے تکرا گیا اور خدا تعالیٰ کا حکم ہوتے ہوئے اپنے فلسفہ کو سامنے لے آیا کہ میں چونکہ آگ سے ہوں اور آ دم (علیہ السلام) مٹی سے اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ اسلئے جس کی اصل آگ ہوگی وہ افضل ہے اُس سے جس کی اصل مٹی سے ہوگی۔اس طرح ملعون نے اپنے آپ کوحفزت آ دم علیدالسلام سے افضل سمجھ لیا اور ا ہے اس فلسفہ سے راندہ درگاہ ہوگیا۔ حالانکہ اس کا پیفلسفہ بالکل فلط تھا۔ کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک ومولی فضیلت دے۔ فضیلت کا مداراصل وجو ہر پرنہیں۔ بلکہ ما لک کی اطاعت و فر ما نبر داری پر ہے۔علاوہ ازیں آ گ کامٹی ہے افضل ہونااس لئے بھی صحیح نہیں کہ آگ میں تیزی،طیش، ترفع اور بے قراری پائی جاتی ہے اور ان باتوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جوشیطان میں تکبر پیدا ہوا اوراس نے سجدہ نہ کیا۔ اور مٹی میں آ ہنتگی ،سکون ، وقار ، بردباری اور انکسار یایا جاتا ہے اور ان باتوں کو خدا پیند فرما تا ہے اور انہیں باتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کوتو بہ کرنے پر اُبھارا تھا۔مٹی اس لئے بھی افضل ہے کہ جنت کی مٹی مشک ہے بھی بہتر ہوگی ۔ گویا وہاں بھی مٹی ہوگی مگر آ گ جنت میں نہیں ہوگی۔علاوہ ازیں آ گ عذاب کا سبب ہے مٹی نہیں۔ اورمٹی آگ سے بالکل بے اختیاج ہے۔لیکن آگ کو مکان کی احتیاج ہے۔اور اس کا مکان مٹی ہے۔مٹی سجدہ کی جگہ ہے، آگ نہیں۔مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں اور آگ سے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔مٹی امانت دار ہے جو چیز اس میں رکھی جائے اس کو محفوظ رکھتی ہے اور بڑھاتی ہے جیسے جے۔اورآگ ہراس چیز کو جو اس میں آ جائے فنا کردیتی ہے۔ باوجودان أمور کے مزے کی بات بیہ ہے کمٹی آ گ کو بجھادیتی ہے اور آ گ مٹی کوفنانہیں کرسکتی ۔معلوم ہوا کفلسفی شیطان کا اپنا پی فلسفہ بھی باطل تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے اور سب سے بڑی مہلک غلطی شیطان کی پیٹھی کہ خدا تعالیٰ کے تھم کے مقابلہ میں اپنا فلے لے آیا اور اینی اس حرکت سے ہمیشہ کیلئے کافر وملعون بن گیا۔ شیطان کے اس حال سے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی جاہتے۔ اور خدا کے احکام س کراپنی سائنس،عقل اور اپنے فلسفہ کو بھی نہیں لانا جاہئے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کا تھم س کر فرشتوں کی طرح فوراً ا پناسرشلیم خم کردینا جاہئے۔

خدا تعالیٰ نے شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے مردود و ملعون کردیا تو شیطان نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ بجھے قیامت تک کیلئے مہلت دے۔خدا نے فر مایا، اپھا میں نے مہلت دی۔شیطان نے مہلت ملئے کا دعدہ لیکر پھرفتم کھا کر کہا کہ بلاسید ھے راستے پر بیٹے جا کی گا در ان تیرے بندوں آدم کی اولا وکو چاروں طرف سے گھر لوں گا۔اسطر تر آن پر سامنے سے بھی مان پر تعملہ آور ہوں گا اور چاروں طرف سے گھر کر ان کو اپناساتھی بناؤں گا اور ان بیلی تیرے شکر گزار بندے ندر ہندوں آدم کی ان پر تعملہ آور ہوں گا اور چاروں طرف سے گھر کر ان کو اپناساتھی بناؤں گا اور انہیں تیرے شکر گزار بندے ندر ہندوں گا۔خدا تعالیٰ نے فر مایا ملعون تو یہاں سے نکل جا! اور جالوگوں کو بہکا میرا بھی سیات سے بھر کر ان کو میرا بھی سیات سے بھر کر ان کا در آن پاک ہے ہم بی اور ان کے دیا تھر سے کہ بیلی واقعی کو جاروں طرف سے گھر کر انہیں گراہ کروں گا۔ اور خدا نے اس کے کہنے پر چلنے والوں کو جنم میں واخل کرنے کا اعلان فر مادیا ہے۔لہذا آئے ہمیں شیطان سے انہیں گراہ کروں گا۔اور خدا نے اس کے کہنے پر چلنے والوں کو جنم میں واخل کرنے کا اعلان فر مادیا ہے۔لہذا آئے ہمیں شیطان سے ہو والے بول اور کیا ہود والی والوں کو جنواری والی وسے النون کہ ہولوں کو جاروں طرف عربیانی وفیاتی ،انا نیت وغرور، بیبا کی وعمیاری، مکروفریب،دھوکا و چالبازی، آوار گی وسٹواری مہمیاری ہیں وہ لوگ جو اس کو بہکانے میں آجاتے ہیں۔ مہارک ہیں وہ لوگ جو اس کو بہکانے میں آجاتے ہیں۔ مہارک ہیں وہ لوگ جو اس کو بہکانے میں آجاتے ہیں۔ مہارک ہیں وہ لوگ جو اس کو بہکانے میں آجاتے ہیں۔ مہارک ہیں وہ لوگ جو اس کو بہکانے میں آجاتے ہیں۔ مہارک ہیں وہ کوگ جو اس کو بہکانے میں آجاتے ہیں۔

سبق .....شیطان نے جب دیکھا کہ آوم علیہ اسلام کو تجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں ہمیشہ کیلئے مردودوملعون ہوا ہوں تو خبیث نے انقام لینے کیلئے جھوٹی قسمیں کھا کر حضرت آوم وحوا کو جنت سے نکال دینے کی کوشش کی اور ضدا تعالی نے جس درخت کے پاس بھی جانے سے حضرت آوم علیہ السلام کو روکا تھا، اس کے ذریعے اپنا مقصد پانا چاہا۔ چنا نچہاس نے حضرت آوم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالی کی قسم کھا کر کہا کہ بیس آپ کا خیرخواہ ہوں۔ حضرت آوم علیہ السلام نے اللہ کا نام من کر اعتبار کرلیا اور درخت کے پاس بھی نہ جانے کی نہی کو تئر بھی کو تئر کہا اور اس درخت سے کچھ کھالیا۔ معلوم ہوا کہ شیطان کی بیعادت کہ وہ لوگوں کو بہکانے کیلئے اللہ کا قسم ضرور کھا تا ہے۔ چنا نچہآ تی اگر کو نی خض لوگوں کے بیمی علیہ اسلام نے اللہ کا قسمیس کھا کھا کر کہنے گئے میں خفی بلکہ اصلی حفی ضرور کھا تا ہے۔ چنا نچہآ تی اگر کو نی خض لوگوں کے بیمی علوم ہوا کہ شیطان نے جہاں خیرخواہ ہونے کی قسم کھا کر کہنے گئے میں خفی بلکہ اصلی حفی تو جہاں اس نے خیرنہیں گزاری تو جہاں اس نے خیرنہیں گزاری تو جہاں اس نے خیرنہیں گزاری میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وہاں وہ خبیث کہ خیرگر ارنے والا ہے۔ اس لئے شیطانی واؤ سے بمیں ہروقت چو کئا رہنا چاہتا ہے جس سے بھی معلوم ہوا کہ شیطان ہم سے ایس کرکئیں کرانا چاہتا ہے جس سے بھی غور وال ہو جس کی اور عمیاں ہو وہ کیل ہو ایک حضرت آوم وحوا علیم السام کا اپنے بدن پر جنت کے بے چپٹانا ہو وہ نئی تہذیہ ہے۔ کہا تھوں اپنا بھی کا مرکر اور بانی سے اور بہیں وہ عران ور کو بھیا بیا جائے۔

و پھیلے دِنوں ایک اخبار میں مغرب کی صورتِ حال پڑھی تھی کہ وہاں مادر زاد ننگے مرد،عورتیں اور بیچے ساحلوں کی ریت پر دھوپ میں لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہوئے باتیں کررہے ہوتے ہیں اور جہاں سر جھک جانا چاہئے وہاں آئکھیں نہیں جھکتیں۔ (امروز۔ ۲۲ ایریل 1929ء)

ميرسب كچه شيطاني حركات بين \_حضرت آ دم عليه اللام كے بيٹوں يعني آ دميوں كوچاہئے كه آ دمي بنيں اورعرياني اختيار ندكريں \_مگر آ ہ!

نی تہذیب کو نسبت نہیں ہے آدمیت سے جناب ڈاروں کو حضرت آدم سے کیا مطلب

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کیلئے سب سے بڑا کارگر وسیلہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ مام اور آپ کی ذات ِ بابر کات ہے۔خدا تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ میں خطائیں معاف فرمادیتا ہے۔ خدا تعالی نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کی خاطر جب اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو شیطان نے خدا سے درخواست کی کہ الی ا تو نے جھے مردودتو کرئی ڈالا ہے اب اتنا کر کہ جھے آدم کی اولا دیر پوری پوری توری تا درقا بودید ہے تا کہ آئیس میں گمراہ کرسکوں۔ خدا نے فرمایا جاتو اُن پر قابو یافتہ ہے اور میں نے بچھے ان پر قدرت دے دی۔ کہنے لگا الی ! کچھے اور زیادہ کر فرمایا تو ان کے سینے مالوں میں شرکت کر لے بینی تو اُن کے مال معصیت میں خرج کروا سکے گا۔ کہنے لگا پچھے اور زیادہ کر فرمایا جا ان کے سینے تیرے دہنے کے گھر ہو نگے۔ یہن کر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی الی ! تو نے شیطان کو بچھ پر پورا تسلط اور عام غلبہ دیدیا ہے تو میں بجز تیری پناہ کے اس کے مکرو فریب سے کسے بچوں گا؟ فرمایا آدم! تمہارے ہاں جو بچے بھی پیدا ہوگا، میں اُس پر ایک زبر دست فرشتہ شعین کروں گا، جو اُسے شیطانی وساوس سے بچائے گا۔ عرض کیا الی ! اور زیادہ کر فرمایا میں ایک نیک کے بدلے درس گنا تو اب دوں گا۔ عرض کیا الی ! کچھ اور زیادہ کر فرمایا میں ان سے تو بہاکا مادہ نہ چھینوں گا، جب تک اُن کے جسموں میں درس باتی رہیں گی۔ عرض کیا الی ! کچھ اور زیادہ کر فرمایا میں ان کے سروں پر اپنی مغفرت کا تاج رکھوں گا اور کسی کی پرواہ نہ کروں گا۔ آدم علیہ السام نے عرض کیا الی ! بس مجھے بیکائی ہے۔ (زیمة الجائس، جلد ۲ صفح اس ۲۲)

سیق .....شیطان کی بید عاود رخواست اس لئے تبول کر لی گئی تا کہ اللہ کے نیک اور سے بندوں کا خدا ہے جو تعلق اور جذبہ محبت ہے اور نیک کا م کرنے کی ایکے دلوں میں جو تڑپ ہے ، اس کے اظہار کا آنہیں موقع مل سکے۔اگر شیطان کو بندوں پر قدرت نہ دی جاتی ۔ اور وہ اُ کئے مال وجان میں تصرف کرنے کا مجاز نہ ہوتا تو پھر نیکی نئی فدرہتی اور بغیر کسب وسعی کے حاصل شدہ ایک فطری چیز رہ جاتی ۔ نیکی کو نیکی بنانے کیلئے شیطان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تا کہ سعید فطرت انسان شیطان سے بچاؤ کیلئے ہر ممکن کوشش کرے اور خدا سے اپناتعلق برقر ارر کھنے کی کوشش کا مظاہرہ کرے۔ ہمیں جب پتا چلتا ہے کہ رات کو سلح ہوکر چور نگلتے ہیں تو ہم اپنے مال وجان کی حفاظت کیلئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جاگتے ہیں اور درواز وں کو خوب تا لے لگاتے ہیں اور ایک آ دی پہرہ کیلئے مقر رکر دیتے ہیں جورات بھرجا گتا اور جگا تارہتا ہے اور جاگتے رہیو کی آ واز سنا تارہتا ہے تا کہ چورگھر میں نگھس آئے۔

پونجی شیطان ایک چور اور سلح چور ہے۔ خدا نے اُسے کھلا چھوڑ دیا ہے تا کہ اُسکے نیک بندے خواب غفلت سے بیدار رہ کر حَسلُ فا ق السَّاسُ نِیام پرعال رہیں اور اپنے دلوں پرذکرِق کے مضبوط تا لے لگالیں اور چور سے ہروقت چو کنے رہیں اور شریعت کے پہرہ دار مولوی کی آ واز کو سنتے رہیں کہ اَلسصُ لوا اُ حَدُونُ مِنَ الدَّوْمِ جولوگ پہرہ دار کی آ واز پر کان نددھریں بلکہ پہرہ وار بی کوایک غیر ضروری فرد قرار دیں۔ ظاہر ہے کہ وہ یا تو بے وقوف ناعا قبت اندیش اور بدنصیب ہیں یا پھر چور کے ساتھی ہیں۔ جونہیں چاہے کہ لوگ جاگتے رہیں اور چور اپنا کام نہ کرسکیں۔ وانا لوگ پہرے دار کی قدر کرتے ہیں۔ اس موقع براعلی حضرت ہر بلوی علیا ارتب کے بیشعر سنتے جو ہوئے سبق آ موز ہیں

سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیؤ چوروں کی رکھوالی ہے آتھے سے کاجل بل میں چرالیں یاں وہ چور بلاکے ہیں تیری گھڑی تاکی ہے اور تونے نیند نکالی ہے سونا پاس ہے سونا بن سونا زہر ہے اُٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند میٹھی ہے تیری مت ہی نرالی ہے تو کہتا ہے نیند میٹھی ہے تیری مت ہی نرالی ہے

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالی اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے شیطان چور کے ہاتھوں لٹیں۔
بندے اُس چور سے بچنے کی ذرا سی بھی کوشش کریں تو وہ خوش ہوتا ہے اور ایک نیکی کے بدلے دس کا ثواب دیتا ہے اور
بندہ خواب غفلت سے جس وقت بھی بیدار ہوجائے اور وہ خوش ہوجا تا ہے۔ حتی کہ مرتے وقت بھی اگر اُس کی آ کھ کھل جائے
تو خدا تعالیٰ کی رحمت ومغفرت اُسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ لیکن جوسوتے سوتے ہی ہمیشہ کیلئے سو جا کیں سمجھ لیجئے
ان کی قسمت ہی سوگی۔

خدا تعالی نے شیطان کو مردود کیا تو شیطان نے کہا الی ! تو بنی آدم میں پینیبروں کو بھیجے گا، کتابیں نازل کرے گا۔ میرے پینیبراورمیری کتاب بھی کوئی ہونی چاہئے۔خداتعالی نے فرمایا، کا بهن، نجوی تیرے پینیبرہوں گے۔عرض کیا میری کتاب؟ فرمایا خیالی تک بندی اور جھوٹے شعر تیری کتاب ہیں۔عرض کیا میرا موذن؟ فرمایا راگ اور گانا۔عرض کیا میری مسجد؟ فرمایا فتند انگیز بازار۔عرض کیا اور میرا کھانا؟ فرمایا جس پر میرا نام ندلیا جائے، وہ تیرا کھانا ہے۔عرض کیا اور میرا پانی؟ فرمایا شیلی چزیں۔عرض کیااور میرا جال؟ فرمایا عورتیں۔ (نربہۃ الجالس،جلد ماصفہ س)

سبق .....جھوٹی چیش گوئیاں کرنا،جھوٹے شعر کہنا،اور خیالی تک بندیوں سے مبالغہ آمیز باتیں بنانا،راگ گیت اور گانے گا نااور مسجدوں کوچھوڑ کر بازاری مجلسوں کواپنانا،اورخدا کوجھول کر حلال وحرام کی تمیز کئے بغیر جو ملے کھا جانا،اور بھنگ، چرس،شراب وغیرہ نشہ آور چیزوں کا پینایلا نااور عورتوں کو بے جاب پھرانا بیسب شیطانی اُمورا ورشیطان کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔

شیطان خود جھوٹا ہے اسلئے اُس کے پیمبروں کی پیش گوئیاں بھی جھوٹی ہیں۔ ہمیں اس شم کی پیش گوئیوں پرکان نہیں دھرنا چاہئے۔

194 ء میں جب جج کرکے میں واپس کرا چی پہنچا تو کرا چی میں ایک ہمہ گیر ہے چینی نظر آئی۔ اِٹلی کے کسی نجومی نے یہ پیش گوئی کردی تھی کہ ۱۹۲ ء میں جو الائی کو قیامت آ جائے گی۔ اس پیش گوئی کو پڑھ کر بہت سے ضعیف الاعتقاد لوگوں نے اُس پر یقین کرلیا تھا کہ مریں کہ ۱۹۲ جولائی کو واقعی قیامت آ کررہے گی۔ اور اکثر لوگ اپنا کا روبار چھوڑ کرا پنے گھروں میں بھی چلے گئے تھے تا کہ مریں تو گھر پہنچ کر مریں۔ میں نے اپنے ملئے والوں کو یقین دلایا کہ یہ سب بکواس ہے، قیامت تو قر آن پاک کے ارشاد کے مطابق اُسے اُسے نگا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کی گار میں بھی گئے گئے تھے تا کہ مریں کا ایک کے ارشاد کے مطابق کے ایک کے ارشاد کے مطابق کی کہ آئے گئی۔ اگر قیامت کیلئے کوئی تاریخ مقرد کر لی جائے تو فرما سے وہ اوپا تک کب رہی؟

ای طرح ۱٪ ویس چند بھارت کے بجومیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ فروری ۱٪ و کے پہلے ہفتہ بیں آٹھ ستارے ایک خس برج میں جمع ہورہ ہیں۔ اس خی اجتماع سے دنیا میں زبردست تباہی آنے والی ہے۔ اس پیش گوئی پر یفین کر کے بھارت کے بھارت کے برے بیٹر سے پنڈت پر بیٹان ہو گئے اوروہ اپنے مقدس مقامات پرجمع ہوکر پر اتفنا کرنے لگے۔ ای طرح کی جھوٹی پیش گوئیوں سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ مسلمان کواپنے فداور سول کے سچے ارشادات پر یفین رکھنا چاہئے اور شیطانی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہئے ای طرح آج کل اپنے آنسوؤں سے سیلا ب لانے والے، کمر یار کی تلاش میں عمر کھونے والے، اور گل وبلبل آمیز شعر کہنے والے شاعرا پنی جھوٹی مبالغہ آرائیوں سے مسلمانوں کی توجہ خدا کی بچی کتاب سے ہٹا کر ان خرافات کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ اس قشم کے جھوٹے شاعر شیطان کے والی بیں۔ اور حالی نیاں۔ اور حالی نہیں۔ اور حالی نے ایسے بی شاعروں کیلئے لکھا ہے کہ

اس کے مسلمانوں کوخرافات سے بچنا چاہئے اور سجھ لینا چاہئے کہ خدانے اس قتم کے شعروں کو شیطان کی کتاب بتایا ہے اور

میراگ گیت اور ترنم آمیزگانے شیطان کی اذان ہیں۔ ان آوازوں کوئن کراس طرح دوڑنے والے گویا شیطان کی آواز پر

لیک کہنے والے اور شیطان کے مقدی ہیں۔ شیطان کی مجد فتنہ انگیز بازار ہے۔ اللہ کی اذان اللہ کی مجد میں ہوتی ہے اور
شیطان کی اذان یعنی گیت اور گانے شیطان کی مجد بازار میں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کوچاہئے کہ وہ اللہ والے بنیں اور اللہ کی اذان سنیں

اور نہ بازاری مجلس اختیار کریں۔ اور بازاری مجلس کو اسی طرح مضر ہجھیں، جس طرح بازاری تھی اور بازاری عورت۔

جوچیز کھاؤاس پراللہ کانام ضرور لولیعنی ہم اللہ پڑھوا۔ بجول جاؤتو کھاتے ہوئے جب بھی یاد آئے پڑھوا۔ اور شراب، بھنگ، چرس وغیرہ نشیلی چیزوں سے بچو۔ کیونکہ یہ شیطان نے مشروبات ہیں۔ اور کسی الیں دکان کے قریب بھی نہ جاؤ جہاں شیطان نے ان مشروبات کا انتظام کردکھا ہو۔ اور عورتوں کو پردے میں رکھو۔ آنہیں بے تجاب و بستر باہر پھرا کر شیطان کیلئے یہ وقع پیدا نہ کروہ ان کے ورت کے جاب عورتوں کوشیطان کیلئے یہ وقع پیدا نہ کروہ ان کے جاب عورتوں کے ذریعے سے مردوں کا شکار کرے۔ کیونکہ انہی بے تجاب عورتوں کوشیطان کیلے یہ وقع پیدا نہ کروہ ان بال ہیں عال بی میں ان بی میں ان بی میں بیاں بھن بیں۔ سبھے لیج کہ بالکل اس طرح شیطان کے اس جال میں جس طرح ماہی گیر کے جال میں تالاب کی مجھلیاں بھن جیں۔ سبھے لیج کہ بالکل اس طرح شیطان کے اس جال میں جس طرح ماہی گیر کے جال میں تالاب کی مجھلیاں بھن جیں۔ سبھے لیج کہ بالکل اس طرح شیطان کے اس جال میں جس طرح ماہی گیر کے جال میں تالاب کی مجھلیاں بھن جیں۔ سبھے لیج کہ بالکل اس طرح شیطان کے اس جال میں ۔ جس طرح ماہی گیر کے جال میں تالاب کی مجھلیاں بھن جیں۔ سبعہ لیج کے کہ بالکل اس طرح شیطان کے اس جال میں ۔ جس طرح ماہی گیر کے جال میں تالاب کی مجھلیاں بھن ہیں۔ سبعہ لیج کہ بالکل اس طرح شیطان کے اس جال میں۔

حضرت نوح علی السلام جب کشی عیں سوار ہوئے تو آپ نے کشی عیں ایک انجان بڈھے کو دیکھا۔ آپ نے اُسے پیچان لیا کہ یہ شیطان ہے۔ فرمایا تم پہاں کیوں آئے ہو؟ اُس نے جواب دیا، عیں تبہارے یاروں کے دلوں پر قابو پانے کو آیا ہوں تاکہ اُن کے دل میرے ساتھ ہوں اورجہ تم تبہارے ساتھ ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے دشمن خدا! نکل جا پہاں ہے۔ شیطان نے کہا، جناب پانچ چیزیں ہیں جن سے عیں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں اُن عیں سے تین تم سے نہ کہوں گا اور دو تبہاں کے دو تبہیں بناؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وی ہوئی کہ اس سے کہوتین کی جھے حاجت نہیں۔ وہ دو بیان کر شیطان نے کہا، انہیں دو سے عیس آ دمیوں کو ہلاک کرتا ہوں ایک تو حسد کہ ای وجہ سے میں ملعون ہوا اور شیطان مردود کہلایا۔ دو سرے حص کہ انہیں دو سے عیس آ دمیوں کو ہلاک کرتا ہوں ایک تو حسد کہ ای کی وجہ سے میں ملعون ہوا اور شیطان مردود کہلایا۔ دو سرے حص کہ آمم کہ تیت مباح کردی گئی گر میں نے حص دلاکران سے اپنا کام نکال لیا۔ (تنہیس ایلس الامام ابن جوزی ہوئی ہے کہ سیقی سے تف میں ہوئی دوجہ سے جو اُسے حضرت آ دم علیہ اللہ مکی ذات سے تھا، وہ خو د تباہ و پر باد اور معلون و مردود ہوا۔ اور اب اس اے باتھیا رہے اور کو گوگوں کو جو کے شراہ کرنے کے در بے ہے۔ چنا نچے جب بھی اللہ کاکوئی نی تشریف لایا ، اس کم بخت نے اُن کا حسد دلوں میں پیدا کر کے لوگوں کو کافر بنا دیا۔ اس طرح سے حاسدین پھر مسلمانوں کے بھی کفر اختیار کرنے کی خواہش کرنے گئے۔ چنا نچے خدا فرما تا ہے کہ کافر بنا دیا۔ اس طرح سے جانہ کی اللہ کی کئر اختیار کرنے کی خواہش کرنے گئے۔ چنا نچے خدا فرما تا ہے کہ کافر بنا دیا۔ اس طرح نے جانہ کی کو اُن کا کار کیا تھی کو انہ کی خواہش کرنے گئے۔ چنا نچے خدا فرما تا ہے کہ کافر بنا دیا۔ اس طرح نے جانہ کی کو اُن کا حدد دلوں میں پیدا کر کے لوگوں کو بیات کی خواہش کرنے گئے۔ چنا نچے خدا فرما تا ہے کہ کافر بنا دیا۔ اس طرح نے با کم کار کیا تا ہے کہ کو ہوئی کیا کہ کو کی خواہش کرنے گئے۔ چنا نچے خدا فرما تا ہے کہ کو بیات کیا تھوں کیا گئے۔ کو خواہش کی خواہش کی خواہش کی کی خواہش کی خواہش کی خواہش کیا کہ کار کیا گئے۔ کار کیا گئے کیا کہ کیا گئی کی کو کیا گئے۔ کیا کی خواہش کی خواہش کی کو کیا گئے۔ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا گئے کیا کو کو کو کیا کی کو کر کو کر کو کو کو کو کو کو کر کیا گئے کی کو کر کے کو کر کو کر کو کر کو کر کیا گئ

## حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمُ (پا-عُ"ا) ايندلول كحديد

یونہی اس خبیث نے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام علیم الرضوان کا حسد بھی کی دلوں میں پیدا کر کے انہیں اپنا ساتھی بنالیا اور ای طرح اس کا بیخطرناک بتھیار آج تک چل رہا ہے۔ بزرگان وین اور علائے کرام کی عظمتوں کو دیکھ دکھ کر انگشت نمایاں اور چسکو ئیاں کرنے والے شیطان کے اس مہلک ہتھیار ہی کے تو شکار ہیں، جو اُن حضرات کا اچھا کھانا پینا اور اچھا کہنا تک دیکھ کر جل بھن جاتے ہیں۔ اس خطرناک ہتھیار سے نیچنے کیلئے خدا تعالی نے آیت و مِن مثسر کے اس مہلک ہتھیار سے نیچنے کیلئے خدا تعالی نے آیت و مِن مثسر کی منسب اِن اور میں اور اُس کا مہلک ہتھیار حرص ہاں حرص سے آ دمی حقوق اللہ وحقوق العباد دیا کر بیٹھ جاتا ہے۔ حلال وحرام کی تمیز نہیں کرتا ۔ آج کل جو دنیا بھر میں رشوت، خیانت، غین، سود، سمگل وغیرہ جتنے جرائم ہیں سب اس حرص کی وجہ سے ہیں۔ لیکن بینکت بھی یا در کھنا چا ہے کہ جس طرح حرص اور طبع دونوں لفظوں سے خالی ہیں' اسی طرح طامع وحریص بھی بالآخرخالی کے خالی رہیں۔ وہ جاتے ہیں۔ دوجاتے ہیں۔

ایک روز حضرت موکی ملیداللام سے شیطان ملا اور کہنے لگا کہ اے موکی ! اللہ تعالی نے تہمیں اپنی رسالت کیلئے چنا اور کلیم بنایا ہے۔

میں بھی اللہ کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرز دہوگیا ہے۔ اب میں تو بہ کرنا چاہتا ہوں آپ خدا سے عرض کی اور سفارش کیجئے تاکہ وہ میری تو بہ قبول کرلے اور مجھے معاف کردے۔ حضرت موکی علیہ السلام نے خدا سے عرض کی اور سفارش کی کہ شیطان اب معافی چاہتا ہے، اُسے معافی دے دی جائے ۔خدا تعالی نے فرمایا، موکی! میری ناراضگی اس سے آدم کی وجہ سے ہاس نے آدم کو بحدہ نہ کیا تو میں اس سے ناراض ہوگیا۔ اب اگر وہ معافی چاہتا ہے تو آدم (علیہ السلام) کی قبر پر جائے اور آدم کی قبر کو بحدہ کر سے تو میں راضی ہوجاؤں گا۔ حضرت موکی علیہ السلام شیطان سے ملے اور فرمایا کہ خدا تعالی نے معافی کیلئے بیفرمایا ہے کہ سے دہ کرمایا ہے کہ معانی کی قبر پر جاؤ اور اُن کی قبر کو بحدہ کر لوتو میں راضی ہوجاؤں گا اور تمہاری تو بہ قبول کرلوں گا۔ شیطان نے کہا، رہنے دیجئے جناب! میں نے جب آدم کو اُن کی زندگی میں بحدہ نہیں کیا تو اب اُنظے مرنے پر اُن کی قبر پر جاؤں اور قبر پر بحدہ کروں کے بیٹ معانی نہیں جائے اور آدم کا اور تمہاری تو بہ قبول کرلوں گا۔ شیطان نے کہا، رہنے دیجئے جناب! میں نے جب آدم کو اُن کی زندگی میں بحدہ نہیں کیا تو اب اُنظے مرنے پر اُن کی قبر پر جاؤں اور قبر پر بحدہ کروں کیا جب آدم کو اُن کی زندگی میں بحدہ نہیں کیا تو اب اُنظے مرنے پر اُن کی قبر پر جاؤں اور قبر پر بحدہ کروں کیا ہوں نہوں کے بناب! میں معانی نہیں جائے کہ اُن کی زندگی میں بحدہ نہیں کیا تو اب اُنظے مرنے پر اُن کی قبر پر جاؤں اور قبر پر بھوں کیا تو اُن کی زندگی میں بحدہ نے دور آلہیان ، جلدا صفحہ کا ک

سبق .....شیطان بڑامغروراورمتکبرہے کہاہیے غرور وتکبر کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ اللام کواُن کی زندگی میں بھی سجدہ نہ کیا اور اُن کے وصال کے بعداب اُن کی قبر پر جانا اور اُن کو سجدہ کرنا اُسے گوارانہیں۔مردود میں اتنی اکڑ ہے کہ صد ہالعنتوں کے طوق گلے میں پڑچکے اور پڑرہے ہیں ہیکن اب تک بھی وہ قبر پر جانا اچھانہیں سجھتا اور اب بھی وہ قبر پر جانے کا مخالف ہے۔

علامه صفوری علیہ ارحمۃ نے حضرت نفسی سے ایک روایت درج کی ہے کہ قیامت کے روز شیطان کوجہنم سے نکالا جائے گا اور جنت سے حضرت آ دم علیہ السلام کو اُس کے سامنے لا یا جائے گا اور خدا فرمائے گا، اے اہلیس! دکھیوان کو تجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو جہنم میں واضل ہوا۔ اب بھی اگر تو ان کو تجدہ کرلے تو میں تھے جہنم سے نکال لول گا۔ شیطان کیے گا، نہیں مجھے منظور نہیں۔ دنیا میں مئیں نے جب اسے تجدہ نہیں کیا تو اب کیول کروں۔ (زبہۃ الجالس، جلدا صفحہ ۱۲۱)

و یکھا آپ نے شیطان کی اکڑ کو کہ جہنم میں جانا منظور لیکن خدا کے پینجبر کی تعظیم منظور نہیں ۔مسلمانوں کو شیطان کے اس حال سے سبق حاصل کرنا چاہئے اور اللہ کے مقبولوں کی تعظیم کرنی چاہئے اور ان کے مقابلہ میں بھی اکڑنانہیں چاہئے جیسا کہ شیطان اکڑا تھا ور نہ جو حال امام کا وہی ان کا۔ ایک روز شیطان حضرت موئی علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، بھلا یہ تو بتلا وہ کون ساکام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آجا تا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جب آدی اپنی ذات کو بہتر سجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہتر پھھتا ہے اور اپنے گئا ہوں جن سے آپ کو در تربنا چاہئے۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ در تربنا چاہئے۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا۔ کیونکہ جب کوئی حض تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ ور سے اللہ تعالی ہوتا ہوں۔ بیبال تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فقنے میں ڈال دیتا ہوں۔ بیبال تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فقنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے اللہ تعالی سے جوعہد کرو، اس کو پورا کیا کرو۔ کیونکہ جب کوئی اللہ سے عہد کرتا ہے تو اُس کا ہمراہی میں ہوتا ہوں۔ بیبال تک کہ اس حض اور وفاء عہد کے درمیان میں حاکل ہوجاتا ہوں۔ تیسرے جوصد قد نکالا کروائے جاری کردیا کرو۔ کیونکہ جب کوئی صدقہ اور اس کے پورا کرنے کے بچ میں حاکل ہوجاتا ہوں۔ کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالا کروائے جاری نہیں کرتا تو میں اس صدقہ اور اس کے پورا کرنے کے بچ میں حاکل ہوجاتا ہوں۔ کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالا کروائے افسوس! میں نے اپنے راز کی با تیں موئی ہے کہد یں۔ اب وہ بی آدم کوڈرائے گا۔ سے بہ کرشیطان چل دیا اور تین بار کہا ، بائے افسوس! میس نے اپنے راز کی با تیں موئی ہے کہد یں۔ اب وہ بی آدم کوڈرائے گا۔

سبق .....ا پنی ذات کو بہتر سجھنا ای بات سے شیطان خود ہلاک ہوا۔ کیونکہ اُس نے حضرت آدم علیہ اللام سے اپنے آپ کو

ہمتر سمجھا تھا۔ دین و مذہب تواضع وانکسار سمجھا تا ہے۔ لیکن دنیا فخر وانا نہیت سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا اہل دین کو

نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اوران پر پھییاں کتے ہیں اوران کی حرکت سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ وہ اس جیسا کام کررہے ہیں ۔

اپنے عمل کو بھی بہت زیادہ نہیں سمجھنا چاہئے عمر بھرا یک ایک لحد بھی خدا کی یاد میں گڑارا جائے تو بھی پھی نہیں اورخدا کے بے پایال

انعابات کے مقابلہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں۔ ہر حال میں عمل کر واورنظر خدا کے فضل وکرم پر رکھواور عمل کر کے اپنے سے او پر کے

لوگوں کو دیکھا تا کہ عمل کر کے غرور پیدا نہ ہو۔ مثلاً اگر پانچ وقت کی نماز پڑھی ہے تو ہزرگان دین کی طرف دیکھوجنہوں نے

پانچ نماز وں کے علاوہ تبجد کی نمازیں اور دیگر نوافل بھی پڑھے ہیں۔ اس طرح اپنے عمل کا 'بہت کہے' ہونا نظر میں نہ دہے گا۔

می غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بہت خطرناک کام ہے ۔ ایسی تنہائی میں شیطان ضرور پہنچتا ہے اورا پنارنگ دکھا تا ہے۔

می غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بہت خطرناک کام ہے ۔ ایسی تنہائی میں شیطان ضرور پہنچتا ہے اورا پنارنگ دکھا تا ہے۔

آجکل نئی تہذیب نے شیطان کا بیکا م بڑا آسان کر دیا ہے۔ خدا تعالی سے ہارا ہر عہد پورا ہونا چاہئے اور شیطان کے بس میں آکر اس مصرعہ یکمل نہ کرنا چاہے کہ

وه وعده ہی کیا جو وفا ہوگیا!

اورصدقه وخیرات شیطان کیلئے ایباہ، جیسے ککڑی کیلئے آرا۔ لہٰذاشیطان کوجتنی جلدی ہو سکے اس آرا کے نیچے لے آنا چاہئے۔

ایک و فعرضدا تعالی نے شیطان کو تھم دیا کہ میر ہے مجبوب حضرت مجموسی الشاقی علیہ بہم کی خدمت میں حاضر ہوا وروہ جو پچھتم سے پوچھیں ان کا جواب دو۔ چنا نچہ شیطان ایک بڑھے کی شکل میں حضور ملی الشاقی علیہ بہم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور سلی الشاقی علیہ بہم نے پوچھیں تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ خدا نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ جو پوچھیں اس کا جواب دوں ۔ حضور سلی الشاقی علیہ بہم نے فرمایا الحجاباتا وَ! میری اُمت میں سے تبہارے دشمن کتنے ہیں؟ شیطان نے جواب دیا پخدرہ فرمایا کون کون ہے؟ شیطان نے کہا، سب سے پہلے تو میرے دشمن آپ ہیں۔ دوسرا میرادشمن انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ پنیرا متواضع دولت مند۔ چوتھا تی ہولئے والا تا جر۔ پانچواں خدا سے ڈرنے والا عالم ۔ چھٹا دائمی ناصح ۔ ساتواں رحمدل مومن۔ تبیرا متواضع دولت مند۔ چوتھا تی ہولئے والاتا جر۔ پانچواں خدا سے ڈرنے والا اللہ ۔ چود ہواں قرآن پڑھنے والا۔ گیار ہواں صدقہ و خیرات کرنے والا۔ بار ہواں نیک اخلاق رکھنے والا۔ شیر ہواں لوگوں کو نفع پہنچانے والا۔ چود ہواں قرآن پڑھنے والا۔ پندر ہواں رات کو اُٹھ کر بار ہواں نیک اخلاق رکھنے والا۔ حیار ہواں لوگوں کو نفع پہنچانے والا۔ چود ہواں قرآن پڑھنے والا۔ پندر ہواں رات کو اُٹھ کر نے والا، مندر کو ہے والا اور کھن خور، ویا کار، سود خور، میٹیم کا مال کھانے والا، زکو ہ ندر سے والا اور کھی آرز وؤں والا۔ دولان مند، شراب پینے ولا، چغل خور، ویا کار، سود خور، میٹیم کا مال کھانے والا، زکو ہ ندر سے والا اور کھی آرز وؤں والا۔ (روح) ابران، جلدا، صفح والا اور کھی آرز وؤں والا۔ (روح) ابران، جلدا، مؤلفہ والا اس کھیں کے دولان مند، شراب پینے ولا، پنا کو دولت مند، شراب پینے ولا، کھنا کو در، ویا کار، سود خور، میٹیم کا مال کھانے والا، ذکو ہ ندر سے والا اور کھی آرز وؤں والا۔

سبق .....حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے دریافت کرنے پر شیطان نے اپنے دوستوں اور دشمنوں کی فہرست بیان کردی ہے۔
اب ہر شخص کو یہ فہرست ملاحظہ کر کے دیکھنا چاہئے کہ اس کا نام شیطان کے دوستوں کی فہرست میں نظر آتا ہے یا دشمنوں کی لسٹ میں؟
ہم میں سے ہر شخص کا دعویٰ تو بہی ہے کہ ہم شیطان کے دشمن ہیں لیکن عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ دیکھتے میں ایک بجرے مجمع میں
یو چھتا ہوں کہ آپ شیطان کے دوست ہیں یا دشمن؟ تو سارے مجمع ہے آواز آئیگی دشمن! میں کہوں گا ٹھیک ہے۔ واقعی اس کا دشمن ہی ہونا چاہئے ،اس لئے کہ ملحون ہمارادشمن ہے۔ خدانے فر مایا کہ وہ تمہارادشمن ہے:

#### فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا مَمْ اس كَوتَمْن بنوا

اچھا صاحب! شیطان آپ کا دخمن ہے اور آپ شیطان کے۔ اور خدا کے آپ دوست ہیں یا دخمن؟ جواب ملے گا دوست! چھا صاحب! خدا کے آپ دوست ہیں۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سینما اور تھیٹر شیطان کے گھر ہیں۔ یعنی دخمن کا گھر اور مسجد خدا کا گھر ہے یعنی دوست کا گھر اور سب جانتے ہیں کہ دخمن کے گھر کوئی نہیں جا تا اور دوست کے گھر جرخص خوشی ہے جا تا ہے دخمن کے گھر تو لوگ کہتے ہیں مئیں پیشا ہ کرنے بھی نہ جاؤں گا۔ گرکتے افسول کی بات ہے کہ آپ دخمن کے گھر سینما وغیرہ میں تو پہنے خرج کرکے جاتے ہیں اور دخمن کے گھر سنے کھر سے پہنے خرج کرکے جاتے ہیں اور دوست کے گھر مفت بھی نہیں آتے۔ دوست کے گھر کبھی آپ آئے نہیں اور دخمن کے گھر سے کبھی نظامیوں نہیں دوست کے گھر کبھی آپ آئے نہیں اور دخمن کے گھر سے کبھی نظامیوں نہیں دفرہ ایکے ایک کہ دورہ میں شیطان کا سچا دخمن بنائے اور اس کی دوست سے گھر نہیں شیطان کا سچا دخمن بنائے اور اس کی دوست سے گئے۔ آئین

شیخ ابوالقاسم جنید رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شیطان کو بالکل نظا دیکھا۔ ہیں نے اُس سے بوچھا کھنے افسانوں سے شرم نہیں آتی ؟ کہنے لگا، بیلوگ تمہارے نزدیک انسان ہیں؟ میں نے کہا ہاں! شیطان نے کہا اگر بیانسان ہوتے تو جیسے لڑکے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں، میں اُن کے ساتھ نہ کھیلتا۔ ہاں انسان اس کے سوا اور ہیں۔ میں نے بوچھا وہ کون ہیں؟ شیطان نے بتایا کہ مجد شونز بیمیں چندلوگ ہیں، جن کی عبادت اور پر ہیزگاری سے میں عاجز آچکا ہوں۔ میں نے بوی کوشش کی مگر ان پر قابو نہ پاسکا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں، میں خواب سے بیدار ہوا تو مجد شونز بیمیں چلاگیا۔ وہاں تین مرد نظر آئے جوابی سے سرگذری سے سرگذری سے سرگلاریوں میں ڈالے اور جھکائے بیٹھے تھے۔ جب میری آہٹ ہوئی تو اُن میں سے ایک نے گڈری سے سرنکالا اور کہا، جوابی سے سرگلاریوں میں ڈالے اور جھکائے بیٹھے تھے۔ جب میری آہٹ ہوئی تو اُن میں سے ایک نے گڈری سے سرنکالا اور کہا، اے جنید! شیطان خبیث کی بات سے دھوکا نہ کھانا ہی کہ کرمنہ پھر چھیالیا۔ (روش الریاضین)

سبق .....عریانی اور نگاین شیطان کا مرغوب لباس ہے۔ جولوگ شیطان کے اس لباس میں یعنی نظے نظر آئیں۔ سمجھ لیجئے وہ شیطان کی' گیند ہیں۔ شیطان اس گیند کوجد هرچا ہے لڑھ کا دیتا ہے۔ سینما میں پھینک دے۔ کلب میں رقص ومرور کی مجلسوں میں جہاں چاہے اس گیند کو پھینک دیتا ہے۔ جو واقعی میں انسان ہیں۔ وہ اس نظے کے بس میں نہیں آتے اور وہ سینماؤں تھیٹر وں اور لہو واقعی میں انسان ہیں۔ شیطان کی بید گیند یورپ میں تیار ہوئی اور اس پرنئی تہذیب کی چھاپ لہو واقع ہی بی مجلسوں میں نظر آتے ہیں۔ شیطان کی بید گیند یورپ میں تیار ہوئی اور اس پرنئی تہذیب کی چھاپ لگا کر یورپ نے دیگر مما لک میں بھی برآمد کی۔ بید شیطان کی کیک کے زور سے بعض اوقات اللہ والوں سے نظر ابھی جاتی ہے۔ بیجھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبولوں پر کوئی چیز خفی نہیں رہتی۔ پھر ان سب اللہ والوں کے سر دار حضور احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ دہلم کو کسی چیز سے بے خبر وہ بی بتائے گا جو شیطان کی گیند بن چکا ہو۔

ایک روز شیطان فرعون کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا واقعی تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو؟ فرعون بولا ہاں! شیطان نے کہا تمہاری خدائی کی کوئی دلیل؟ فرعون نے کہا، میرے پاس ہزاروں جادوگر ہیں۔شیطان نے کہا اُن کو بلاؤاوراُن سے کہووہ اپنا جادو دکھا نے کہا اُن کو بلاؤاوراُن سے کہووہ اپنا جادو کھا نیس۔فرعون نے سارے جادوگروں کو طلب کیا اور ان سے اپنا جادو دیکھانے کو کہا۔ چنا نچہ اُن سب نے اپنے اپنے جادو کا کرشمہ پیش کیا۔شیطان نے ایک چھونک ماری تو وہ سارا جادو کا فور ہوگیا۔ پھر دوسری پھونک ماری تو وہ جادو پھر ظاہر ہوگیا۔ شیطان نے کہا اے فرعون! شیطان نے کہا اے فرعون! باوجود میری اتنی تو سے جادوگروں کا جادو زیر دست ہے یا میرا؟ فرعون نے کہا تہارا۔شیطان نے کہا اے فرعون! باوجود میری اتنی تو سے کے خدا تعالی مجھے اپنا بندہ شلیم نہیں کرتا اور تو باوجود اسے عجز کے خوداً س کا شریک بن رہا ہے۔

الموجود میری اتنی تو سے کے خدا تعالی مجھے اپنا بندہ شلیم نہیں کرتا اور تو باوجود اسے عجز کے خوداً س کا شریک بن رہا ہے۔

سبق .....فرعون اپنے جادوگروں کے کرشموں کے بل ہوتے پر خدا بن بیٹے۔ اس طرح اگر کوئی اپنی سائنس کے کرشموں اور
اپنی ایجادات کے بل ہوتے پر خدا کا انکار کرتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا آیا ہے اورایسے مدعی کا جوحشر ہوا
وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ شیطان اتنی بوی طاقت رکھنے کے باوجود خدا کا بندہ نہیں بن سکا تو آج کوئی مادی تر قیال کر کے
صرف ان ترقیوں کی بدولت مر دخق نہیں بن سکتا۔ خدا کا بندہ بننے کیلئے بجز و تواضع اور انکسار درکار ہے۔ جو شیطان اور فرعون و
فرعو نیوں میں نہیں پایا جاتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان بوا ہی عیار ہے کہ خود ہی فرعون کو گراہ کیا اور پھر خود ہی اُسے شرمندہ بھی
کرتا ہے۔ ای طرح یہ عیار عوام کو بھی اُلو بنا تا ہے۔ ان سے شیطانی حرکات بھی خود کراتا ہے اور پھران سے یوں بھی کہتا ہے کہ
جو پچھتم نے کیا خود کیا ، میں تہار نے فعلوں سے بری ہوں۔ چنانچے خدا فرما تا ہے:

كَمَعُلِ الشَّيْطُنِ إِذُ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ جَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ جَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى مَا اللَّهُ وَبَّ الْعَالَمِيْنَ (بِ٢٨-آيت:١١)

المَّنْ شَيْطَانَ نَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا عُلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

للبغرامسلمانوں کواس عیارہے ہوشیارر ہنا جا ہے بیلعون اپنا کام کرکے پھرا لگ ہوجا تا ہے اور آ دی کوکہیں کانہیں چھوڑ تا۔

#### شیطان اور نیک کام

ا یک روز حضور سلی الله تعالی علیہ ہم سجد سے با ہرتشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ شیطان درواز سے پر کھڑا ہے۔حضور سلی الله تعالی علیہ ہم نے فرمایا ہتم یہاں کیوں آئے؟ کہنے لگا،خدا کے حکم سے آیا ہوں تا کہ آپ اگر چھے پوچھیں تو بیس جواب دوں۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم نے فرمایا، اچھار پرتو بتاؤ کہتم میری اُمت کونماز با جماعت سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا یا محمر! آپ کی اُمت جب نماز پڑھنے کونکتی ہے تو مجھے سخت بخار ہوجا تا ہے اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہوجاتی میں بخار میں مبتلار ہتا ہوں۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اب بیہ بتاؤ کہتم میری اُمت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا یا محمہ! جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں سکے کی طرح کی چھلنے گٹا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہتم میری امت کو جہاد سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمہ! آپ کے غلام جب جہاد کیلئے نگلتے ہیں تو میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور جب تک وہ واپس نہیں آتے، میں اسیر رہتا ہوں۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے پھر پوچھا، اچھا اب یہ بتاؤ کہتم میری اُمت کوصدقہ وخیرات کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمد! آپ کے غلام جب صدقہ وخیرات کا ارادہ ہی کرتے ہیں تو میرے سر پرآ را رکھ دیا جا تا ہے کہ جو مجھے یوں کاٹ کررکھ دیتا ہے جیسے لکڑی کو۔ (روح البیان، جلدا صفحہ م) سیق ....شیطان کیلئے نیک کام بڑے ہی تکلیف دہ ہیں۔ پیلعون نیک کام نہ خود کرتا ہے اور نہ بیچا ہتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی کرے۔
نماز باجماعت اوا کرنے سے ملعون کو بخار ہوجاتا ہے اور نماز پڑھنے سے رو کئے یا نماز باجماعت سے بازر کھنے کیلئے بے نمازی اور
تارک جماعت کوعذر بھی پچھا بیاسکھاتا ہے کہ مجھے بخار ہوجاتا ہے۔ اس لئے میں مسجد میں نہیں آتا۔ علمائے کرام جونماز کے واعی
اور نماز باجماعت پڑھنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ ان علمائے کرام کود کیھ کراگر کوئی شخص طحد انہ جوش میں آکردلی بغض وعناو کا بخار
نکا لئے گئے توسیحھ لیجئے کہ اسے بھی الحاد کا بخار ہور ہاہے۔

قرآن ماكى تلاوت سے مسلمان كورل توخشيت اللي سے موم موجاتے ہيں۔ چنانچ خدافر ماتا ہے:

# تَقَشَّمِرُّ مِنْهُ جُلُونُ الَّذِيْنَ يَخُشُونَ رَبَّهُمُ عَ ثُمَّ ثَلِيْنُ جُلُونُهُمُ الْيُ ذِكْرِ اللَّهِ ط (پ٣٣-آيت:٣٣)

لیعنی ربّ ہے ڈرنے والے قرآن سنتے ہیں تو یا دِخداکی رغبت میں اُن کے بال کھڑے ہوجاتے ہیں اوران کی کھالیں اور دل نرم پڑجاتے ہیں۔

مگر شیطان جس وفت قرآن سنتا ہے تو جس طرح سکہ آگ میں پھلتا ہے،ای طرح بینداوت وجلن کی آگ ہے پھلنے لگتا ہے آج بھی اگر کوئی شخص قرآن نہین سکے اور اپنے سنانے والوں کو نہ د کھیے سکے اور انہیں د کھیے کرمن کرجلن میں سکے کی طرح پھلنے لگے توسمجھ لیجئے شیطان مارکہ سکتہ ہے۔

اعلاء کلمۃ الحق کیلئے جہاد کیلئے لکنا شیطان کو ہیڑیاں پہنادینے کے متر ادف ہے۔ گویا مجاہدین وغازیان تق شیطان کو قید کردیتے ہیں ہوا اور قربانی کا مظاہرہ کیا وہ اس حقیقت پرشاہدہ کہ جہارے شیر دل مجاہدوں نے جہادیس قوم نے جس اتحاد، اتفاق، ایثار، خلوص اور قربانی کا مظاہرہ کیا وہ اس حقیقت پرشاہدہ کہ جہارے شیر دل مجاہدوں نے شیطان کو جکڑ کرر کھ دیا تھا۔ اور قوم نیکیوں کی طرف مائل ہوگئ تھی۔ صدقہ وخیرات مثلاً فاتحہ وایصال ثواب کی تقریبات شیطان کیلئے آراتھیں سے جہاں کہیں ایصال ثواب و فاتحہ کی مجلس دیکھتا ہے تو ملعون یوں کٹ جاتا ہے جیسے آراسے کمڑی کٹ جاتی ہے لہذا اس ملعون کوآرا کے نیچے لے آنا چاہتے ، جولوگ صدقہ وخیرات کا انکار کرتے ہیں وہ گویا شیطان کو بچانا چاہتے ہیں۔

أيك وفعة حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في شيطان سے يو چھا .....

بيبتا، تيراجم خواب كون بي شيطان نے جواب ديا، مست اور نشے والا۔

فرمایا، تیرامهمان کون ہے؟ بولا چور۔

آپ نے پھر یو جھا تیرا قاصد کون ہے؟ جواب دیا جادوگر۔

فرمایا، دوست کون ہے؟ کہنے لگا، بے ٹمازی۔

آپ نے پھر دریافت کیا، تیراسب سے زیادہ محبوب دوست کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا، جوابو بکر وعمر کو برا کہے۔ (نزمة المجالس، جلد ۲ صفحہ ۵۲)

سیق ..... شرانی اور دیگر نشے باز جومست اور بے ہوش نظر آتے ہیں۔ دراصل وہ شیطان کی آغوش میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ چوروں سے گھ جوڑ رکھنے والا اوراُن سے تعاون کرنے والا دراصل شیطان ہے۔ جادوگر شیطان کا نمائندہ ہے اور شیطان کامشن پورا کرنے والا ہے۔ اور جو شخص حضرت ابو بکر اور حضرت عمرض اللہ تعالی عنہا کو برا کہتا ہے، شیطان کو اس سے بہت زیادہ محبت ہے۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت شیطان سے بچاتی ہے اوران کی عداوت شیطان کی آغوش میں لا بٹھاتی ہے۔ ا میک روز حضرت یخی علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا جس پر بہت می چیزیں لٹک رہی تھیں۔ حضرت یخی علیہ السلام نے دریافت فرمایا،
یہ تھے پرجو چیزیں لٹک رہی ہیں 'یر کیا ہیں؟ شیطان نے جواب دیا کہ بید نیا کی شہوتیں ہیں، میں ان میں فرزندان آ دم کو جہتا کرتا ہوں
حضرت یخی علیہ السلام نے فرمایا، ان میں سے میرے لئے بھی کچھ ہے؟ شیطان بولا، ہاں! جب آپ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے
ہیں تو نماز کا پڑھنا میں آپ پر گراں کر دیتا ہوں اور ذکر الہی آپ پر بار ہوجاتا ہے۔ حضرت یکی علیہ السلام نے فرمایا، اس کے سوا
اور بھی پچھ ہے؟ بولانہیں بخد ااور پچھنیں۔ حضرت یکی علیہ السلام نے فرمایا، فداکی تشم! آئندہ میں بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں گا۔
اور بھی پچھ ہے؟ بولانہیں بخد ااور پچھنیں۔ حضرت یکی علیہ السلام نے فرمایا، فداکی تشم! آئندہ میں بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں گا۔

سبق ..... بسیار خوری سے شیطان کو اپنا وار کرنے کا موقعہ لل جاتا ہے اور بسیار خوروں پر نماز پڑھنا گراں ہوجاتا ہے۔
آج کل شیطان نئ تہذیب کے ہاتھوں بسیار خوری کا جال پھینکوا کرلوگوں کو پھانس رہا ہے۔ و نیا بھر میں ہوٹلوں، ریسٹورانوں،
کیفوں اور تندوروں کی اس قدر کثرت ہے کہ پہلے اتن کثرت بھی نتھی۔لوگوں کی ہروقت کھانے پینے کی لسٹ و کیکھئے تو بیٹی ٹائم ہے
اور یہ لیچ ٹائم ہے بیفروٹ ٹائم ہے اور بیرڈ نرٹائم ہے۔کوئی بھی تو نماز ٹائم نہیں! بس ان لوگوں کوکھانے پینے ہی کی فکر گئی رہتی ہے۔
اس لئے میں نے ایک نظم میں لکھاہے کہ

یٰ 'ٹی' اور جھی بنتی ہیں شیمیں رہے ہیں آپ تو بس ٹی ہی ٹی میں نماز عصر کی فرصت نہیں ہے کہ ہیں مصروف وہ ٹی پارٹی میں

کھا کمیں پئیں کین اتنانہیں کہ نماز وعبادات سے غفلت پیدا ہوجائے اور بیانہ مجھیں کہ ہم آئے ہی کھانے پینے کیلئے ہیں اور زندگی کھانے پینے کیلئے ہے۔ بلکہ پیسمجھنا جاہئے کہ کھانا پینازندگی کیلئے ہے، زندگی خداکی بندگی کیلئے۔

ا بک مرتبه حضور سلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت ابو ہر رہے وضی الله تعالی عند کوصد قد فطر کی حفاظت کیلیے مقرر فر مایا \_حضرت ابو ہر رہے وضی الله تعالی عدساری رات اس مال کی حفاظت کرتے رہے۔ ایک رات آپ نے دیکھا ، ایک چور آیا اور مال چرانے لگا۔ حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالی عنداً مٹھے اور اُسے پکڑ لیا اور فرمایا، میں مختبے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیاس لے چلوں گا۔ اس چور نے منت ساجت کرنا شروع کی اور کہا خدارا مجھے چھوڑ دو، میں صاحب عیال ہوں اور محتاج ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ حضرت البو ہرمیہ رضی اللہ تعالی عند کورهم آگیا اور اُسے چھوڑ دیا صبح حضرت البوہرمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بار کا وِ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور سلی الله تعالی علیه وسلم في مسكرا كرفر مايا، ابو جريره! وه رات والے تمهارے قيدي (چور) نے كيا كيا؟ ابو جريره في عرض كي حضور! اُس نے اپنی عیالداری اور محتاجی بیان کی تو مجھے رحم آگیا اور میں نے چھوڑ دیا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے فر مایا ،اس نے تم سے جو کچھ کہا جھوٹ کہا خبر دارر ہنا! آج رات وہ پھرآئے گا۔ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند وسری رات بھی اُس کے انتظار میں رہے چنانچہ واقعی وہ دوسری رات بھی آ گیا اور مال چرانے لگا۔ ابو ہریرہ اُٹھے اور اُسے پکڑ لیا۔ اس نے پھرمنت ساجت کی اور ا بنی عیالداری ومحتاجی کا واسطه دینے لگا۔ ابو ہر برہ کو پھر رحم آ گیااور پھر چھوڑ دیا صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے پھر فرمایاء ابو ہریرہ اس رات والے قیدی (چور) نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا یارسول الله صلی الله تعالی علیه وَلم! أس نے پھر ا پی محتاجی کا قصہ چھیڑر یا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے پھر چھوڑ ویا۔حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایاء اس نے جو پچھے کہا جھوٹ کہا۔ سنو! آج وہ پھرآئے گا۔ ابو ہریرہ تیسری رات خوب چو کنے رہے۔ چنانچہوہ چور پھرآیا اور ابو ہریرہ نے اُسے پھر پکڑلیا اور فرمایا اے کم بخت! آج تو میں تہمیں نہیں چھوڑ ونگااور حضور کے پاس تہمیں ضرور لے جاؤ نگا۔ وہ بولاا ابو ہر رہے! میں تہمیں ایسے چند کلمات سکھا تا ہوں، جن کے بڑھنے سے تو نفع میں رہے گا۔سنو! جب سونے لگو تو آیۃ الکری بڑھ کرسویا کرو۔اس سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔اور شیطان تمہارے نز دیکے نہیں آ سکے گا۔ابو ہریرہ ان کلمات کوس کر بہت خوش ہو گئے ۔اور وہ ایک مفیدعمل سکھاکر پھر رہائی یا گیا۔ ابو ہربرہ جب صبح حضور صلی اللہ تعالی علیہ دہلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور کی خدمت میں رات کا بیہ سارا قصہ بیان کیا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے سن کر فر مایا ، ابو ہر مرہ! اُس نے بیآییۃ الکرسی پڑھ کرسونے والی بات بیچ کہی۔ حالاتكه وه خود براجهونا ب كيا تو جانتا ب كه وه تين رات متواتر آن والا چور بكون؟ ابو بريره بول نبيس يارسول الله! میں نہیں جانتا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ، وہ شیطان تھا۔ (مشکلوۃ شریف ،صفحہ ۷۷۷)

سبق ..... چوری کرنا، دوسروں کا مال اُڑانا شیطان کا کام ہے۔ گویا جو شیطان ہے وہ چور ہے اور جو چور ہے وہ شیطان ہے۔
یہ جمی معلوم ہوا کہ شیطان گرفت میں آ جائے تو جھوٹے بہانے بنانے لگتا ہے اور مسلمان اتنار حم دل ہے کہ اس کے رحم و کرم سے
شیطان بھی فائدہ اُٹھالیتا ہے اور شیطان نے جو آیۃ الکرس پڑھ کرسونے کا درس دیا، بالکل بچ تھا۔ حالا تکہ خود جھوٹا اور شیطان تھا۔
اس بات سے معلوم ہوا کہ ہر درس دینے والا ضروری نہیں کہ بچا ہی ہو۔ بعض اوقات درس دینے والا شیطان بھی ہوتا ہے۔
لہذا مسلمانوں کو ہوشیار رہنا جا ہے جو قر آن و حدیث پڑھتا پڑھا تا نظر آئے، صرف ای وجہ سے اس کا معتقد نہ ہوجانا چا ہے۔
ممکن ہے وہ اپ مقصد کیلئے قر آن و حدیث کا نام لیتا ہو۔ اس لئے مولا ٹارومی نے لکھا ہے کہ

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس نہ با ید داد بر ہر دست دست

(لینی ہر ہاتھ میں ہاتھ نددے دینا چاہئے۔ کیونکہ شیطان اکثر آ دمیوں کے روپ میں بھی پھر تاہے۔)

اور میہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم گزرے ہوئے اور ہونے والے سب واقعات کاعلم رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عندکے پاس رات کو چورآ یا توضیح حضور صلی اللہ تعالی علیہ کلم نے خود ہی فرمایا کہ رات کے قیدی نے کیا کیا؟ اور پھر آئندہ رات کیلئے بھی بتادیا کہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا، جیسا آپ نے فرمایا تھا۔معلوم ہوگیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ تلم کے ایک کے بھی اور کہا کہ کے تھی عالم ہیں۔

تو وانائے ما کان اور ما یکون ہے گر بے خبر، بے خبر دیکھتے ہیں

کتاب العرش میں ہے کہ ایک شخص ایک بوسیدہ دِ یوار کے پنچے سور ہاتھا کہ دیوارگرنے گی اور فور اُ ایک شخص آیا اور اس نے بوسیدہ دیوار کے بیچے سور ہاتھا کہ دیوارگر نے گی اور فور اُ ایک شخص آیا اور اس نے بوسیدہ دیوار کے بیچے سور نے والے نے دیوار کے بیچے سور نے والے نے اس نے محت کا شکر میدادا کیا اور نام بوچھا، تو بچانے والے نے بتایا کہ میں شیطان ہوں۔ بیچنے والے نے جیران ہوکر بوچھا کہ شیطان اور نیکی؟ یہ کیا بات ہے؟ شیطان نے جواب دیا، مجھے علم ہے کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی اُ متی دیوار کے بیچے دَ ب کر مرجائے تو وہ شہید مرتا ہے۔ میں نے سوچاتم شہید نہ مرو، بلکہ یونہی مرو۔ (نزمة الجالس، جلدا صفحہ ۱۹۲)

سبق .....شیطان اور نیکی؟ اس میں بھی شیطان کا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ بدند بہب کاحسن خلق اور اس کی بظاہر نیکی اور مرقت بھی خطرناک ہوتی ہے۔ خطرناک ہوتی ہے۔ بدند بہب اگر قرآن بھی پڑھے خطرناک ہوتی ہے۔ بدند بہب اگر قرآن بھی پڑھے تواس کے مندسے قرآن سننا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ شیطان ملعون حلوہ میں زہر ملاکر کھلاتا ہے۔ ایسے حلوے کو حلوہ بچھ کر کھالینا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعانی عنظر ماتے ہیں، ایک روز شیطان کا گزرایک ایسی جماعت پر ہوا جو ذکر الہی ہیں مشغول تھی۔
شیطان نے ان کوفتنہ ہیں ڈالنا چاہا۔ گرتفر قد اندازی نہ کرسکا۔ اس کے بعد پھروہ ایسے لوگوں ہیں آیا جود نیا کی ہاتیں کررہ سے
اس نے ان کو بہکایا تو وہ اس کے بہکانے ہیں آگئے اور دنیا کی ہاتیں کرتے ہوئے آپس ہیں اُلجھ پڑے۔ پھر آپس ہیں لڑنے گئے
حتی کہ کشت وخون ہونے لگا۔ بیصورت حال ذکر الہی کرنے والوں نے دیکھی تو وہ ان میں نیج بچاؤ کرنے کیلئے اُٹھے۔
اوران میں نیج بچاؤ کرتے کرتے خود بھی آپس میں اُلجھ پڑے اوران میں تفرقہ پڑ گیا۔ (تلبیسِ اطیس الله م ابن جوزی ہوئے سے
اوران میں نیج بچاؤ کرتے کرتے خود بھی آپس میں اُلجھ پڑے اوران میں تفرقہ پڑ گیا۔ (تلبیسِ اطیس الله م ابن جوزی ہوئے سے
شیطان کیا کہ کے میں مشغول دہنے والے اس جے۔ اور اپنا یہ حربہ شیطان 'ونیا داروں' کی وساطت سے استعال کرتا ہے۔
شیطان پہلے بھی کام لیتا رہا اور اب بھی لیتا ہے۔ اور اپنا یہ حربہ شیطان 'ونیا داروں' کی وساطت سے استعال کرتا ہے۔
شیطان پہلے بھی کام لیتا رہا اور اب بھی لیتا ہے۔ اور اپنا یہ حربہ شیطان 'ونیا داروں' کی وساطت سے استعال کرتا ہے۔
شیطان پہلے بھی کام لیتا رہا اور اب بھی لیتا ہے۔ اور اپنا یہ حربہ شیطان 'ونیا داروں' کی وساطت سے استعال کرتا ہے۔
شیطان پہلے بھی کام لیتا رہا اور اب بھی لیتا ہے۔ اور اپنا ہو جب دو ذکر الهی سے ہٹ کر دنیا داروں کے قریب

بِئُسَ الْفَقِیْدُ عَلیٰ بَابِ الْآمِیْرِ لعنی فقراء میں و شخص بہت براہے جوامیروں کے در پرجائے۔

13

نِعُمَ الْآمِيْرُ عَلَىٰ بَابِ الْفَقِيْرِ امراء مِيں سے وہخض بڑااچھاہے جونقیروں کے دریہ جائے۔

للندامسلمانوں کوشیطان کے اس حربے سے بیچنے کیلئے ہروت ذکر اللی میں مشغول رہنا جا ہے اور مُتِ دنیا اور اہل دنیا ہے بچنا جا ہے اور سہ بات یا در کھنی چاہئے کہ آپس میں تفرقہ پیدا کرنا گویا شیطان کا کام کرنا ہے۔ شیطان مسلمانوں کے اتحاد سے ہرگز خوش نہیں وہ تفرقہ اندازی اور پھوٹ میں خوش ہے۔ پس جوشن پھوٹ پرخوش ہے ہمجھے لیجئے کہ اس کی قسمت بھوٹ گئی۔

#### حكايت نبر ١٠ 🖺 شيطان اور حضرت غوث اعظم (رضى الله تعالى عنه)

حضرت غوث اعظم رض الله تعالی عند نے ایک بار دیکھا کہ ایک نور چیکا ہے جس سے آسمان تک روشی چیل گئی۔ پھراس نور سے
ایک صورت نمودار ہوئی اور اس میں سے آواز آئی، اے عبدالقادر! میں تمہارار تب ہوں۔ میں تم پر بہت خوش ہوں۔ جاؤ میں نے
آج سے ہرحرام چیز تم پر حلال کردی۔ حضرت غوث اعظم علیالر تھ نے بید بات من کر فرمایا اعد فد بداللہ من المشیطن الد جدم
آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ نورظلمت میں بدل گیا اور وہ صورت ایک دھواں سابن گئی۔ اور پھر آواز آئی، اے عبدالقادر!
میں شیطان ہوں، تم میرے اس داؤ سے اپنے علم وفضل کی وجہ سے نکل گئے، ورنہ میں اس داؤ سے ستر اہل طریق کو
میں شیطان ہوں، تم میرے اس داؤ سے اپنے علم وفضل کی وجہ سے نکل گئے، ورنہ میں اس داؤ سے ستر اہل طریق کو
میراد کرچکا ہوں۔ ( بہت الاسرار شیخ نورالدین انی الحن الشافی صفحہ ۱۲۰)

سیقی .... شیطان بڑا عیار و مکار اور فریب کار ہے۔ لوگوں کو گراہ کرنے کیلئے مختلف بھیں بدل کر آتا ہے۔ حتی کہ خدا بھی بن کر آجا تا ہے اس کے داؤاور فریب ہے بیخے کیلئے علم وضل درکار ہے۔ بغیر علم وضل کے طریقت کے میدان میں قدم رکھنا مہل نہیں۔

بعض ہے علم اہل طریق اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ آج آگر کوئی برائے نام پیرُ نماز ، روزہ وغیرہ احکام شریعت کو غیر ضروری بتائے کا اور دل کی نماز ، دل کا روزہ یا دل کی داڑھی فتم کے الفاظ سناتا پھرے، تو سجھ لیجئے یہ شیطان کے اس داؤ ہیں آچکا ہے۔

ہتائے اور دل کی نمازہ دل کا روزہ یا دل کی داڑھی فتم کے الفاظ سناتا پھرے، تو سجھ لیجئے یہ شیطان کے اس داؤ ہیں آچکا ہے۔

اگرائے علم حاصل ہوتا تو وہ شیطان کے ان اسباق پر کان نہ دھر تا اور اعوز باللہ پڑھ کر شیطان ملعون کو بھگا تا۔ اور اُسے بتاتا کہ

یورل کی نمازہ ویکی چیزئیس نمازہ وہی ہے جو صفور ملی اللہ تعالی علیہ یہ مے نہ پڑھی ، اہل بیت عظام نے پڑھی ، اور جو امام حسین رخی اللہ تعالی منہ نہ نہ تھی ہیر نے کہا کہ داڑھی دل کی چا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ داڑھی دل کی چا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ داڑھی دل کی جا ہے۔ ایک صاحب نے ہوئی بیر صاحب! مرغ کی ہڈیاں تک چیا جانے کیلئے تو آپ واڑھ ہند کی چا ہے۔ آگر ڈاڑھ کا منہ ہیں ہون ضروری ہے تو داڑھی کہ کہی جو با سکتا ہے کہ پیر صاحب روئی بھی تور کی نہ کھایا کر ہیں، تور کی کھایا کر ہیں۔ قرور کی کھایا کر ہیں۔ فروری ہے۔ ایسے گراہوں سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پیر صاحب روئی بھی شور کی نہ کھایا کر ہیں، تور کی کھایا کر ہیں، تور کی کھایا کر ہیں۔ قراح کے کہ ایسے لوگ خود بھی گراہ اور دومروں کو بھی گراہ کرنے والے ہیں۔

می جو سے برکیا گر دتی ہے۔ خوب یا در کھئے کہ ایسے لوگ خود بھی گراہ اور دومروں کو بھی گراہ کرنے والے ہیں۔

می تو تو برکیا کر دتی ہے۔ خوب یا در کھئے کہ ایسے لوگ خود بھی گراہ اور دومروں کو بھی گراہ کرنے والے ہیں۔

می تور کی نہ کھایا کر تی والے ہیں۔

می تور کی نہ کھانی کر بیا کر دی کھایا کر اپنے نام پیر شیطانی فتور ہے۔

حضرت حاتم اصم رحمة الله تعالی علیہ نے ایک روز فرمایا کہ ایک روز شیطان میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے روٹی کپڑے اور مکان کے لالچ میں بھسلانا چاہا۔ مگر میں نے اُس کوایک جواب دیا کہ ملعون مایوس ہوکرواپس چلا گیا۔ یاروں نے پوچھا اُس نے کیا کہا تھا اور آپ نے کیا جواب دیا تھا۔ فرمایا۔۔۔۔۔

شيطان نے مجھے کہا كو كيا كھائے گا؟ ميں نے جواب ديا موت!

أس في كباينة كاكيا؟ ميس في كباركف!

اس نے پھر کہا، رہو گے کہاں؟ میں نے کہا، قبر میں!

میرے بیجواب س کرشیطان بولا، تم توبوے یخت مرد ہو۔ (تذکرة الاولیاء ،صفحہ ا \* ۳)

سبق ..... شیطان کے حربوں میں ایک حربہ روٹی کپڑے اور مکان کا لانچے دینا بھی ہے۔ بیلان روٹی کپڑے اور مکان کا لانچ میں بھٹس جاتے ہیں اور اپنا ایمان گزایتنا ہے۔ جو بدنصیب لوگ ہیں وہ اس لانچے میں بھٹس جاتے ہیں اور اپنا ایمان گزا بیٹے ہیں کیل خوش نصیب افراد شیطان کا روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ نہیں سنتے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور شیطان کو ایسے مضبوط لوگوں سے بڑی مایوی ہوتی ہے۔ اور اُسے ماننا پڑتا ہے کہ اگر چہ ایسے لوگوں کا مکان کچا ہے۔ لیکن ایمان پکا ہے۔ پہلے دور کے لوگوں اور آج کل کے لوگوں کے مکان کچا اور ایمان کچ ہیں۔ گئے ہاتھوں ایک اور فرق بھی ہے کہ پہلے لوگوں کے مکان کچا اور ایمان کچ ہیں۔ گئے ہاتھوں ایک اور فرق بھی من لیجئے! پہلے لوگوں کے مکانوں میں اندھیرا تھا لیکن دل روش شے۔ اور آج کل کوشیاں توروش ہیں دل روش شے۔ اور آج کل کوشیاں توروش ہیں دلوں میں اندھیرا تھا لیکن دل روش شے۔ اور آج کل کوشیاں توروش ہیں کیوں میں اندھیرا ہے ایک نظم میں کھا ہے کہ ۔۔۔

آج کل کی روشیٰ نے کر دکھائے کام دو گھر کو روشن کردیا' دل میں اندھیرا کردیا

#### شيطان اور شعاع معرفت

حضرت ابوسعید خراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو دیکھا۔ آپ اپنا ڈنڈا لے کر مار نے کیلئے دوڑے۔
شیطان نے کہا، اے ابوسعید! میں ان ڈنڈوں ونڈوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں میں اگر ڈرتا ہوں تو عارف باللہ کے دل میں عرفان کا جوسورج ہے اس سورج سے جب کوئی شعاع معرفت نکلتی ہے تو اُس شعاع سے میں بہت ڈرتا ہوں۔ (ردح البیان، جلدا صفیہ س)
سیتی ..... اللہ تعالیٰ کا عرفان ایک الی عظیم الشان دولت و طاقت ہے کہ اس پایہ کی اور کوئی دولت و طاقت نہیں۔
شیطان کو بھگانے کیلئے ڈنڈا، بندوت یا کوئی بم کارآ مرنبیں۔ کسی مردی آگاہ کی ضرب معرفت ہی اُسے کچل سکتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ
مغرب والے مادی چھے ارد کھنے کے باوجود شیطان کوئیس بھگا سکتے۔ بلکہ وہ اور بھی ان پرسوار ہے۔ ہاں جو عارف باللہ بی انہوں نے شیطان کو کچل دیا ہے۔ مغرب میں اور سب بچھ ہے لیکن 'عارف باللہ' کوئی نہیں۔ ہاں وہاں ہر ایک آئھوں کا بلاً
ضرور ہے۔

خدا تعالی نے جب نماز کا علم نازل کیا توشیطان نے ایک در دناک چیخ ماری۔ اُس کی چیخ کی آ وازس کراُ س کا سارالشکراُ س کے پاس جمع ہوگیا۔ شیطان نے پریشانی کے حال میں اُن سے نماز فرض ہونے کا ذکر کیا۔ شیطان نے کہا، جہاں تک تم سے ہو سکے لوگوں کوتم نماز کے اوقات سے روکواور کی ایسے دھندے میں آئیس مشغول رکھو، جس سے آئیس نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ طے۔ شیاطین ہولے اور اگر ہم سے ایسا نہ ہوسکے تو تھر؟ شیطان نے کہا تو پھر یوں کرو کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کیڈ ا ہو تو تم میں سے چارشیطان اس کے گرد کھڑے ہوجا کہ سے جانب دکھی اور بائیس طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذراا پی وائیس جانب دکھی۔ اور بائیس طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذراا پی بائیس جانب دکھی۔ اوپر کی طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے ذرااوپر آسان کی طرف دکھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرااوپر آسان کی طرف دکھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرااوپر آسان کی طرف دکھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرااوپر آسان کی اور خوب یا درکھوا گر آئی کوشش کے باوجود وہ ہرابر نماز پڑھنے میں مشغول رہا تو ہمارا بیڑہ غرق ہوجائے گا کیونکہ خدا تعالی اُسے بخش دےگا۔ ( نزمة المجالس، جلدا صفح ۱۹)

سیق .....نماز کا حکم من کرشیطان چیخ اُٹھا تھا۔اب بھی وہ نماز کا نام اوراً س کے احکام من کر چیخ اُٹھتا ہے۔اور نماز کا بیان کرنے والوں کو برا جھتا ہے۔اذان چونکہ نماز کی طرف بلاتی ہے۔اس لئے اذان بھی شیطان کیلئے بیام موت ہے۔حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان کی آ وازس کرشیطان بھاگ جاتا ہے۔شیطان چونکہ بجدہ نہ کرنے کے باعث مردود ہوا تھا،اس لئے وہ چاہتا ہے کہ کہ اور لوگ بھی نماز سے عافل رہ کر سجدہ نہ کرسکیں اور اس کے ساتھی بن جا کیں۔ چنانچہ اسی مقصد کیلئے وہ چاہتا ہے کہ لوگ و نیاوی دھندوں میں مشغول ہوجا کمیں اور نماز پڑھنے کو نہ جا کیں۔مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اذان کی آ وازس کر فورا نماز کیلئے دوڑ پڑیں اور شیطان کو جھٹک کرر کھو ہیں۔

نمازی کے دائیں بائیں اور نیچے اوپر شیطان ہوتے ہیں جونمازی کو وسوسوں میں مبتلا کرکے اُس کے خشوع وخضوع کوخراب کرنا چاہتے ہیں لیکن مسلمان اُن کے وسوسوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نماز میں مشغول رہتا ہے اور شیطان کا بیڑ اغرق کردیتا ہے۔

خداتعالى في شيطان كومردود فرمايا توشيطان في كها:

# لَا قُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِيْمَ لا ثُمَّ لَا تِيدَنَّهُمْ مِّنُ م بَيْنِ آيُدِيهِمُ قَ مِنْ خُلُفِهِمْ وَ عَنْ آيُمَانِهِمْ وَ عَنْ شُمَا يَلِهِمْ ط (پ٨-آيت١١٥٠١) ميںان بندول كِمُراه كرنے كوتيرى سيرهى راه يربيھ جاؤل گا- پھران بندول پرآ گے سے بھى حملہ كرول گا ميںان بندول كِمُراه كرنے كوتيرى سيرهى راه يربيھ جاؤل گا- پھران بندول پرآ گے سے بھى حملہ كرول گا هيچھے سے بھى اوردا كيں باكيں سے بھى ان پر حملہ كرول گا۔

شیطان نے چاروں طرف سے گھر کربنی آ دم کو گراہ کرنے کا اعلان کر دیا اور چاروں طرف پر قبضہ جمالیا تو فرشتوں کے دلوں میں رفت پیدا ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، الہی! شیطان مردود نے بنی آ دم کو گراہ کرنے کیلئے چاروں سمتوں پر قبضہ کرلیا ہے اس مردود سے دو ممین رہ گئی ہیں۔ نیچے کی اور او پر کی۔ فرمایا چار ممین اُس کی اور دومیری۔ وہ چاروں طرف سے میرے بندے کو گراہ کرنے کو آ جائے۔ لیکن میرا بندہ جب تادم ہوکر سر سجدے میں نیچے ڈال دے گا اور طلب مغفرت کی خاطر دعا کیلئے ہاتھا و پراُ شالے گا تو میں اس کے سب گناہ معاف کردوں گا۔ ( زیمۃ المجالس، جلد ۲ صفحہ ۲۳)

سبق ..... شیطان ہماری چاروں طرف موجود ہے اور وہ ملعون ہمیں گراہ کرنے کیلئے انتہائی کوشش کرتا ہے اور بیراللہ کی خاص رحمت ہے کہاس نے شیطان کے اس واؤسے نیخے کیلئے ہمارے لئے دو ہمیش مقرر فر مادی ہیں۔ اوپر کی اور نیچ کی۔ پس مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں اور اپنے فغور رحیم رہ سے گناہوں کی معافی کیلئے دعا ما نگتے رہیں۔ اس طرح شیطان کا داؤ فیل ہوجاتا ہے اور وہ خائب و خاسر رہ جاتا ہے۔ بڑے ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے بھی نماز نہیں پڑھی اور اپنے رہ سے کھی دعانہیں ما نگی ۔ ایسے لوگ کی بھی صورت ہے ایسی رہ بھی دعانہیں ما نگی ۔ ایسے لوگ شیطان کے چوطرفہ جال میں پھنس چکے ہیں۔ اس جال سے نکلنے کی بھی صورت ہے کہ سر بحدے میں ینچ گراہواور ہاتھ دعا کیلئے اوپرا شھے ہوں۔

بزرگان وین نے یہاں ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ شیطان نے گراہ کرنے کیلئے آگے پیچھے اور دائیں بائیں، چاروں طرف سے جملہ کا اعلان کیا ہے اور نیچے اوپر کی دو تمتیں اس سے رہ گئیں ہیں۔تو گویا بید دو تمتیں محفوظ ہیں۔لیکن اوپر کی طرف ہروقت و کیھنے رہنا مشکل ہے۔ اس لئے سب سے زیادہ سلامتی والی سمت نیچے کی سمت ہے۔ باقی آگے پیچھے، دائیں بائیں ان کی طرف و کیھنے میں انسان اکثر فتنے ہیں جتلا ہوجا تا ہے۔ای لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ

> قُلُ لِلْمُوَّمِنِيُنَ يَغُضُّوا مِنُ أَبْصَارِهِمُ (پ٨-آيت٣٠) مومنول سے فرماد يجئ كدوه اپن نگاييں نيجى ركھاكريں۔

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين كه شيطان كوخدا تعالى نے جب مردود فرماديا توشيطان نے الله تعالى سے كہا:

وعزت یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسارهم اےرب! مجھے تیری عزت کی شم! جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے، میں انہیں گراہ کرتارہوں گا۔ شیطان کی اس بکواس کا جواب خدا تعالی نے بیدیا:

وعزتى وجلالي وارتفاع مكاني لايزال اغفرلهم ما استغفروني

مجھے میری عزت وجلال اور میری بلندی کی شم! میں اپنے بندول کو جب بھی وہ مجھ سے استغفار کریں گے، میں بخش دول گا۔ (مفکلوۃ شریف، صفحہ ۱۲۲)

سیق ....شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے کہ مرتے دم تک بیرہ ارا پیچھانہ چھوڑنے کی قتم کھا چکا ہے۔اور خدا تعالیٰ ہم پر بڑا ہی مہر بان ہے کہ مرتے دم تک اُس نے اپنا درواز کا مغفرت و رحمت ہمارے لئے کھلا رکھنے کا اعلان فرمادیا ہے۔ پھر کس قدرظلم ہوگا اگر اپنے مہر بان خدا کی تو نافر مانی کریں اور اپنے از لی دشمن شیطان کی پیروی کرنے لگیس۔مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ بھی شیطان ملعون سے بینے کا عہد کرلیں۔

اس حدیث پاک سے بیجی معلوم ہوگیا کہ یہ جو ایک جعلی وصیت نامہ کسی شخ احمد نامی کی طرف سے اکثر شائع ہوتا رہتا ہے جس میں بیدان ہوتا ہے کہ عنقریب توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے اور کسی دشمن دین کی کارستانی ہے۔
کیونکہ جب خدا تعالیٰ خود فرما تا ہے کہ تو بہ کا دروازہ میں نے ہمیشہ کیلئے کھلا رکھا ہے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ عنقریب بند ہونے والا ہو مسلمان کوایسے جھوٹے پروپیگنڈہ سے متاثر نہ ہوتا جا ہوراللہ کی رحت سے بھی نا اُمید نہ ہوتا جا ہوراس کی رحت و مغفرت کو یا نے کیلئے جلدی تو بہ کرلینی جا ہے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت طیب سے پہلے شیاطین اور جنات نے آسان کے نزویک اینے ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ وہاں پینچ کرآ سانی با تیں ملائکہ ہے بن بن کرآ یا کرتے تھے۔ پھران باتوں میں بہت ساجھوٹ ملاکر کا ہنوں ہے کہا کرتے تھے اور کا ہن وہی باتیں لوگوں سے کہتے تھے۔اسطرح بعض انہی باتوں کا زمین پرچرچا ہوجا تا۔حضور سلی اللہ تعالی علیہ ملم کی نبوت کا اظہار ہوا اورآ پ کوخدا تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو دفعتاً سارے شیاطین اور جنات آسان سے روک دیئے گئے۔ پھر کیا مجال تھی کہ کوئی آ سان کے قریب بھی جا سکے اور اگر کوئی چلا بھی گیا تو فوراً شعلے آ گ کے اس پر مارے گئے۔ایک ون سارے شیاطین اور جنات اِ تحقے ہوکر شیطان کے پاس آئے اور کہا کہ کیا سب ہے جواب ہم آسان تک نہیں جاسکتے۔شیطان نے کہا ضرور کوئی نہ کوئی حادثدروے زمین پرواقع ہواہے۔اس کےسببتم آسان تک جانے سےرو کے گئے ہو۔ابتم تمام روئے زمین بر پھر جاؤاور ساری زمین کے ایک ایک شہر، ایک ایک گاؤں، ایک ایک آبادی ہے مٹھی مٹھی خاک اٹھا کرمیرے پاس لاؤ تا کہتم کو میں یہ بتا دول کہ کون سی جگہ نیا واقعہ اور تازہ حادثہ ہوا ہے۔ بیس کرشیاطین اور جنات روئے زمین سے ہر جگہ کی مٹی شیطان کے پاس لے گئے۔ شیطان جگہ جگہ کی مٹی سونگھنا اور پھینک ویتا اور کہنا جاتا کہ اس جگہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی، جس وقت ایک جن نے تہامہ یعنی مکہ معظمہ کے جنگل کی خاک لاکر دی اور وہ خاک شیطان نے سوکھی تو گھبرا کر بولا کہ ای زمین میں ہے، جو پچھ ہے۔ جاؤ ارضِ تہامہ کی طرف جاؤ اور خبر لاؤ کہ وہاں کیا نئی بات ہوئی ہے۔ شاید کوئی نبی مبعوث ہوکر اس زمین برآ گیا ہے۔ شیطان نے خبرلانے کیلئے نوجنوں کو جواینی قوم میں سرداراورمحترم تھاور جونصیبیین کے رہنے والے تھے، مکہ معظمہ کی طرف بھیجااور تھم دیا کہتم وہاں جا کرخبرلاؤ، وہاں کیا ہوا ہے۔ جب بیر جنات جاز کے میدان میں عکاظہ بازار کے قریب کھجوروں کے درختوں کے نیچے پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ چندآ دمی اپنے ساتھ لے کرہاتھ باندھے کھڑے کچھ پڑھ رہ ہیں میرجنات ان کے قریب آئے اورآپس میں کہا کہ دیکھو یہی وہ بات ہے جس کے سبب ہم آسان تک جانے ہے رو کے گئے ہیں۔ ا یک نے کہا کہ خاموش رہواورسنو کہ بیر کیا فرما تے ہیں۔ بید حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، جوصحابہ کرام ملیم الرضوان کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔عین قرأت کے وقت ہے جنات حاضر ہوئے اور نہایت خاموثی سے اور بڑے ادب سے قرآن مجید کو سنا۔ صبح کا وقت نورانی اور قرآن مجید کی تلاوت۔ پھر وہ بھی زبانِ سیّد الانبیاء سے ہزار ہا ملائک اس تلاوت کو لے کرآسان پر چڑھ جاتے تھے۔قرآن یاک کی اس تلاوت کوس کران جنات کے دلول پر بہت اثر ہوا، آئے تھے پیشیطان کے مخبر بن کر گریباں حالت ہی کچھاور ہوگئ۔ وہیں کھڑے کھڑے مشرف باسلام ہوگئے۔جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اس طرح بيان فرمايات:

# قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا لا یهدی الی الرشد فأمنا به ط این ایک گروه جنات نے قرآن مجید ناتو بولے ایسا کلام پاک بھی ہم نے ہیں ساتھا۔ یہ ہدایت آب کلام ضرور خدا کا کلام ہے۔ہم ایمان لے آئے خدا پر۔

میر شیطان کے مخبر جنات مسلمان ہو گئے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مسلمان کر کے پھر انہیں اپنی قوم میں تبلیغ اسلام کیلئے روانہ فرمادیا۔ (مسلم ونسائی۔ بحالہ منی الواعظین ،صفحہ ۱۲)

سبق ...... ہمارے حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم کی نبوت نے شیطا توں اور جنوں کی کارستانیوں اور شیطا نبوں کا خاتمہ کردیا اور شیطا توں کو جورسائی حاصل تھی وہ باتی ندرہی۔ آپ کی نبوت کے اظہارے شیطان گھرا آٹھا۔ معلوم ہوا کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم کی تشریف آوری اور آپ کی نبوت کے تذکرہ سے صرف شیطان اور اس کا گشکرہی گھرا تا ہے اور جو ایمان والے ہیں، وہ نوش ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم کی تشریف آوری سے سرز مین تہامہ میں وہ عظمت و ہرکت اور خوشہو پیدا ہوگئی کہ شیطان تک کو بھی خاکے مقدس سوگئی کر حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم کی تشریف آوری کا پتا چیل گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک بڑا ہی شیطان تک کو بھی خاکے مقدس سے متاثر نہ ہوتو وہ نہ انسان ہے کہ بخوں کے دلوں پر بھی اثر پیدا کردیتا ہے۔ اگر آج کو کئی برائے انسان اس کلام سے متاثر نہ ہوتو وہ نہ انسان سے نہ بخوں بلکہ 'او آئے تک کا الانسان ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام کے موثر ہوئے کیلئے کوئی موثر میں بنہ ہوتو کلام کی تا ثیر کا تصور نہیں۔ جس منہ ہو وہ کہ کا مرب علی کوئی موثر ہوئے کیلئے کوئی موثر ہوئے کیلئے کوئی موثر ہوئے کیلئے کوئی موثر ہوئے کیلئے کوئی موثر ہوئے کہا گیا تا شیط ہوا کہ کا مرب ہوتا ہو جو کا ان وہ ہوتو کی الا اور بھی ہوئے دولا ہو۔ تو پھر اس کی طاقت کے اظہار کی صورت میں ہوا۔ کی کا تشریکیئے منہ ایسا ہوجو کا میں منہ ہوتو کی کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور یہ کلام خدا میں تا شیر کیلئے منہ ایسا ہوجو طال و طیب لقے کھانے والا اور بھی ہوئے ولا ہو۔ تو پھر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور یہ کلام خدا جب رسولی خدا سے نام نام نظام ہوجوں کے دلوں میں انتقاب کی صورت میں ہوا۔ جب رسولی خدا کی منہ سے نگلتو پھراس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور یہ کلام خدا جب رسولی خدا کی منہ سے نگلتو پھراس کا اثر وہی ہونا جا ہے ،جس کا مظاہرہ جنوں کے دلوں میں انتقاب کی صورت میں ہوا۔ جب رسولی خدا کے مذہوں کے دلوں میں انتقاب کی صورت میں ہوا۔ جب رسولی خدا کی خدا کی منام ہونوں کے دلوں میں انتقاب کی صورت میں ہوا۔

حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے کہ پہاڑوں پر سے
آواز آئی لوگو! محمد پرچڑھائی کردو۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ، یہ شیطان کے شکر کا ایک شیطان ہے اور جو شیطان کسی نبی پر
چڑھائی کرنے کا اعلان کرتا ہے وہ ضرور مارا جاتا ہے۔تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ، میرے ایک غلام جن
نے جس کا نام سمج تھا اور میں نے اس کا نام عبد اللہ رکھا ہے، شیطان کو مارڈ الا ہے۔ چنانچہ پھر ہمیں پہاڑ پر سے آواز آئی :

نحن قتلنا مسعدا (جَة اللعالمين، للنهاني صفح اوا) بم في مسعداً (جَة اللعالمين، للنهاني صفح اوا)

سیق ..... نبی کا دشمن ذلیل وخوار ہوتا ہے اور شیطان کو نبی سے بڑی عداوت ہوتی ہے۔ وہ نبی کا نام تک سننے کیلئے تیار نہیں ہوتا لیکن مید معلوم نبی کےغلام کے ہاتھوں ذِلت کا شکار ہوکرمٹ جاتا ہے۔ اور میر بھی معلوم ہوا کہ جمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جاشار نہصرف انسان ہی ہیں بلکہ آپ پراپنی جانیں فداکرنے والے جن بھی ہیں اور جمارے رسول 'رسول الجن والانس ہیں۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ واصحابیہ اجمعین) شیطان نے ایک روز حضرت ابوب علیہ اللام کوعبادت کرتے دیکھا تو حسد کی آگ بیس جلنے لگا اور بڑی کوشش کی کہ وہ حضرت ابوب علیہ اللام کوعبادت سے روک سکے۔ مگر ابیا نہ کرسکا۔ ایک ورز خدا تعالیٰ سے کہنے لگا، البی! ابوب جو تیری اتنی عبادت کرتا ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہتو نے اُسے مال ودولت اور اولاد کشرت سے دے رکھی ہے اور اُسے صحت بھی دی ہے۔ اگر اس پر پچھ تکالیف بھی نازل ہوں تو وہ تیری عبادت بھی نہ کرے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، مردود! بیتر بہارا غلط خیال ہے۔ جا کہ میں متعبیل اختیار دیتا ہوں، تم میرے ابوب کے مال و جان اور اولاد پر تقرف کر سکتے ہو، تم جو چا ہو کر کے دیکیو لو۔ چائج میں متعبیل وزتو حضرت ابوب علیہ اللام کی اولا دکو ہلاک کردیا۔ حضرت ابوب علیہ اللام اس ورز صبر وشکر کرکے اور بھی زیادہ عبادت میں مشخول رہے۔ پھر دوسرے دن شیطان نے آپ کے مال کوآگ لگا کر سازا مال بتاہ کردیا۔ حضرت ابوب علیہ اللام نے صبر وشکر کرکے اس دوز اور بھی زیادہ عبادت کی اور یول کہا کہ بیسب پچھالڈی عطا اور اس کی امانت تھی، دوا تی چیز لے گیا نے صبر وشکر کرکے اس دوز اور بھی زیادہ عبادت کی اور یول کہا کہ بیسب پچھالڈی عطا اور اس کی امانت تھی، دوا تی چیز لے گیا نے عبر وشکر کرکے اس دوز اور بھی تو بیا ہو گیا اور نے معبادت میں بی جو گیا دور تمام جسم زخمی ہو جانے کے بعد بھی آپ کی عبادت میں بی جو فرق نہ پڑا۔ شیطان بیصورت حال دیکھر مالوں ہو گیا اور اس کی ادار کہا کہ دوسرت ابوب علیہ المام کوشفا بھی دے دی اور اور اور اور اللے اور کہا کہ دی سے عبادت اللی نے پھر حضرت ابوب علیہ المام کوشفا بھی دے دی اور اور اور الله اور اور دیمی کھڑت سے عطافر مادی۔ (روش الفائق ، صفحہ ۱)

سبق .... شیطان بہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے مصیبتوں میں گھریں اور اپنے اللہ کی شکایت کرکے اس کی یاد سے مافل ہوجا ئیں۔لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ شکھ اور دُ کھ دونوں حالتوں میں اپنے اللہ کو یاد کیسال کرتے ہیں اور اپنے خالق کو بھی نہیں بھولتے اور جولوگ شیطان کے داو میں آجاتے ہیں وہ ذرائی تکلیف میں پڑ کراپنے خدا کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ ایسے کسی شخص کو اگر بیار بھی ہوجائے تو وہ کہنے لگتا ہے، خدایا! اس شہر میں کوئی اور نہ تھا، جے تو بخار میں مبتلا کرتا۔
کیا بخار کیلئے ہیں ہی رہ گیا تھا؟ اس قتم کے کلمات کہلوا کر شیطان خوش ہوتا ہے۔لیکن اللہ کے مقبول بندے خدا تعالیٰ کی طرف سے کیا بخار کیلئے ہیں ہی رہ گیا تھا؟ اس قتم کر تے ہیں اور گویا یہ شعر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔

نشود نصیب دیمن که شود بلاک سیغت سر دوستال سلامت که تو تیخ آزمائی

اس پاکیزہ جذبے کا مظاہرہ حضرت ابوب علیہ اللام نے فر مایا اور ان اللہ کے پیفیبروں کی اتباع میں اولیائے کرام نے بھی اس جذبے کا مظاہرہ فر مایا۔حضرت عثان اور حضرت امام حسین (رضی اللہ تعالی عنها) کی شہادت بھی اس جذب مقدسہ کا مظاہر تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم جب مبعوث ہوئے تو شیطان نے اپنالشکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے صحابہ کے پاس بھیجنا شروع کیا۔
شیطان کالشکراُن کے پاس جاتا اور نا مراد ما یوس لوٹ آتا اور وہ اپنی کاروائی کے دفتر سادہ ہی واپس لے آتے ، پچھان میں لکھا
نہ ہوتا۔ شیطان نے اُن سے یو چھا کہتم کو کیا ہوگیا ، اس قوم پر پچھ بھی حملہ نہ کر سکے۔ انہوں نے جواب دیا ،ہم نے ایسے لوگ
آج تک نہیں و کھے۔ شیطان نے کہا اچھا انہیں رہنے دو عنقریب ان لوگوں کو دنیاوی فتو حات حاصل ہوں گی۔ اس وقت ہم اپنا
مطلب نکال سکیس گے۔ (تلمیس اہلیس، صفحہ ۴۳)

سبق .... صحابہ کرام ملیم ارضوان سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ جو پاک لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی پاکیزہ صحبت پا چکے ہوں اُن پر شیطان کیسے غلبہ پاسکتا ہے؟ و نیاوی فتو حات کے وقت وہ اس اُمید پر رہا کہ اس وقت ہم اپنا مطلب نکال سکیس گے۔ مگروہ کسی وقت بھی ان سے اپنا مطلب نہ نکال سکا۔ ہاں! شیطان کی اس اُمید سے اتنا معلوم ہوگیا کہ پیملعون و نیاوی فتو حات کے وقت اپنا مطلب نکا لنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ والے ہر حال میں اُسے مایوس ہی لوٹا تے ہیں۔ سبق ..... بیشیطان بڑا مکار و چالاک ہے۔ بیعض و وقات نیک کاموں کی ترغیب بھی دینے لگتا ہے۔لیکن اس کی بیحرکت بھی اپنے کسی خاص مقصد کیلئے ہوتی ہے اور بید ملعون حلوے میں زہر ملا کر دیتا ہے۔ نماز با جماعت کی ترغیب دینا ظاہر اچھی بات ہے لیکن اس میں اسکا جومقصد تھا وہ سراسر شیطانی مقصد تھا۔معلوم ہوا کہ شیطان بعض اوقات تبلیغ کے فرائض بھی سرانجام دیتا نظر آتا ہے نماز بھی پڑھوا تا ہے، لیکن مقصد اس کا بہر حال خطر ناک ہی ہوتا ہے۔ اس لئے شیطان کی بظاہر نیک بات بھی ذراسوچ سمجھ کر قبول کرنی چاہئے اور ہروہ مخص جو قرآن وحدیث کا درس دیتا نظر آئے، اسے اچھا ہی نہ سمجھ لینا چاہئے۔ بعض اوقات ایسا مبلغ شیطان بھی ہوتا ہے۔ یہ فضائل نماز وفضائل جماعت کے موضوع پر بھی بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے لہٰذا مسلمانوں کوشیطان کے اس داؤ سے بھی چوکنار ہنا جاہے۔

ب**نی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا۔ اس کے زمانہ میں تین بھائی تھے جن کی ایک نو جوان بہن تھی۔اتفا قانتیوں بھائیوں کو** کہیں لڑائی پیرجانا پڑا۔ان کوکوئی ایساشخص نظرنہ آیا۔جس کے پاس اپنی بہن کوچھوڑ جائیں اوراس پر بھروسہ کریں۔للہذا متیوں بھائیوں نے اس امریرا تفاق کرلیا کہ بہن کو عابد کے سپر د کرجائیں۔ وہ عابدان کی نظر میں تمام بنی اسرائیل میں پر ہیز گار تھا۔ چنانچہوہ بہن کو لے کراس عابد کے پاس آئے اور درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی ہے واپس ندآ کیں، ہماری بہن آپ کے سایۂ عاطفت میں رہے۔ عابد نے انکار کیا۔ان ہے اوران کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی کیکن تینوں بھائیوں نے اصرار کیا اور را ہب اس شرط پر مان گیا کہ اپنی بہن کومیر ہے عباوت خانہ کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ متیوں بھا ئیوں نے ایسا ہی کیا اورایی بهن کوعابد کےعبادت خاند کے سامنے ایک گھر میں لا اُ تارااورخود چلے گئے۔وہاڑی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی عابداس کیلیے کھانا لے کر چلتا تھا اور اینے عبادت خانہ کے دروازے پر رکھ کرکواڑ بند کر لیتا تھا اور اندر واپس چلا جاتا تھا اور لڑی کوآ واز دیتا تھا۔وہ اینے گھرہےآ کر کھانا اُٹھا کرلے جاتی تھی ۔ پچھ دنوں کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں پیخیال پیدا کیا کہ لڑک دن کواپنا کھانا لینے کیلئے گھر ہے نکلتی ہے، کہیں ایسانہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ کراس ہر دست اندازی کرے اوراس کی عصمت خراب کرے۔ بہتر یہ ہے کہ میں خود اس کا کھانا اس کے دروازے پر رکھ آیا کروں گا۔ اس میں مجھے اُجر بھی بہت ملے گا۔ الغرض وہ عابداب خودکھانا لے کراس کے گھر جانے لگا۔ پچھ دنوں کے بعد شیطان پھراس کے پاس آیااوراُسے اِس بات پراُ بھارا کہ اگرتم اس اڑک سے بات چیت کیا کروتو اڑک کی وحشت دور ہوگی اور میہ بہت بڑا نیک کام ہوگا۔ چنا نچہ وہ عابداب اس اڑک سے کلام بھی کرنے لگا اور اپنے عباوت خانہ ہے اُتر کراُس کے گھر جانے لگا اور دن مجر با تیس کرنے لگا۔ دن کولڑ کی پاس کے رہتا اور رات کواہیے عبادت خانہ میں آ جا تا۔ پچھ عرصہ کے بعد شیطان نے عابد برلڑ کی کی خوبصور تی کا جال پھینکا اور ایک روز عابد نے لڑکی کے زانواور رُخسار بر ہاتھ مارا۔اس کے بعد شیطان برابراُ ہے اُ کساتار ہاجتی کداُ ہے اس مے ملوث کردیا۔لڑکی نے ایک لڑکا جنا۔ پھرشیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا ، اگر لڑکی کے بھائی آ گئے تو تم کیا کروگے؟ میں ڈرتا ہوں کہتم بڑے ذکیل ہوگے۔ تم ایبا کروکہاس بیچے کوزمین میں گاڑ دو۔عابدنے ایبا ہی کیا۔ پھرشیطان نے عابدے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ بیلڑ کی اینے بھائیوں سے سارا قصہ بیان کردے گی۔ البندا اسے بھی ذبح کرکے ہیجے کے ساتھ دفن کردو۔ الغرض عابد نے ہیجے کے ساتھ لڑکی کو بھی و نج كركے فن كرديا اورخودعبادت خانه بيس جاكرعبادت كرنے لگا۔ ايك مدت كے بعدلاكى كے بھائى واپس آئے اور عابد سے ا پنی بہن کا حال یو چھا تو عابد نے کہا وہ مرگئی ہے اور قبرستان میں انہیں لے جا کر ایک قبر دکھا دی اور کہا پہتمہاری بہن کی قبر ہے اس پر فاتحہ پڑھو۔ بھائیوں نے دعائے خبر کی اور واپس گھر چلے آئے۔ رات کو نتیوں بھائیوں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان ایک مسافرآ دمی کی شکل میں آیا ہے اور اِن ہے ان کی بہن کا یو چھا۔ انہوں نے اس کے مرنے کی خبر دی تو شیطان نے تیوں سے کہانہیں ایبانہیں! بلکہ اس عابد نے تہاری بہن کی عزت کولوثا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، جے عابد نے مار ڈالا اورتمہاری بہن کوذ بح بھی کر ڈالا اور دونوں کواس گھر میں جس گھر میں وہ رہتی تھی ، ایک گڑھا کھود کر ڈنن کر دیا ہے تم اُس گھر میں داخل ہوکر فلاں کونے کوجا کر دیکھو۔ وہاں وہ گڑھاموجودیا ؤ گے۔ صبح تینوں بھائی اُٹھےاورا یک دوسرے سے بیخواب بیان کر کے أشھے اوراس مکان میں گئے اوراً سی کونے کی طرف بڑھے۔ تو وہاں گڑھاموجودیایا۔ کھودا تو دونوں لاشیں نکل آئیں۔اس کے بعد وہ عابد کے پاس آئے اور سارا ماجرہ بیان کر کے اس سے یو چھا تو اس نے بھی اقبالِ جرم کرلیا۔ پھر متنوں بھائیوں نے بادشاہ سے جا کرناش کی تو عابد کوعبادت خانہ ہے نکالا گیا اور اُسے بھانسی پرلٹکانے کا تھم دے دیا گیا۔ جب اُسے بھانسی کیلئے وار پر لایا گیا تو شیطان آ گیااور کہنے لگا مجھے پہچانو! میں تمہاراوہی ساتھی ہوں جس نے مختے عورت کے فتنے میں ڈال دیا۔ابا گرتم میرا کہاما نو توتمهیں پیانی ہے بچاسکتا ہوں۔اُس نے کہا کہو کیا کہتے ہو؟ میں مانوں گا۔شیطان نے کہا،خدا کاا نکار کردو۔ چنانچہ عابد بدبخت نے ضدا کا اٹکارکر دیااور کا فرہوگیا۔شیطان اُسے وہیں چھوڑ کر چلا گیااور سیاہیوں نے اُسے دار پر کھینچ دیا۔ (تلبیس ابلیس، صفحہ سے س سبتی ....شیطان کے یاس مردوں کو پکڑنے کا سب سے بڑا جال عورت ہے۔ وہ ملعون عورت کے ذریعے بڑوں بڑوں کو بہکالیتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ و کلم نے اسی لئے عورت کو بردے میں رکھا ہے اور مرد وعورت دونوں کو نگا ہیں نیچی رکھنے کا تھم سنایا ہے اور غیرمحرم عورت کے بیاس تنہائی میں بیٹھنے یا اس سے کلام کرنے یا اُسے چھونے سے روکا ہے۔ پس مسلمانوں کو شیطان کےاس جال ہے بھی ہوشیارر ہنا جا ہے ۔ آج کل شیطان نئ تہذیب کے ہاتھوں اس جال کو بازاروں، کلبوں، تھیٹر وں اور میلول ٹھیلوں میں پھینکوار ہاہےاور کئی ترقی پیندوں کو پھانس رہاہے۔شیطان بڑا جالباز اورعیار ہے۔کہیں توعورتوں کی مددوحمایت کے رنگ میں مردوں کوان کی طرف مائل کرتا ہے اور کہیں بیہ خیال پیدا کر کے کہ حسن وخوبصور تی خدا کی صنعت ہے اور صنعت خدا کو د بکھنا بھی کار خیر ہے ۔ مردوں کی نظریں عورتوں پر جما دیتا ہے اور پھر پیملعون دین وایمان برباد کر کے ساتھ بھی چھوڑ دیتا ہے اور یوں کیے دیتا ہے کہ

> إنى برى مدك انى اخاف الله ربّ العالمين ين سيرى بول اوريش خدائ ورتا بول جوسارے جہان كارب-

امام غزالی رحمة الله تعالیٰ علیه احیائے علوم میں نقل کرتے ہیں کہ ایک عابد کو جو کہ عرصہ دراز سے عبادتِ الٰہی میں مشغول تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک توم ہے جوایک درخت کی پرستش کرتی ہے۔ عابدین کرغضب میں آیا اوراس درخت کے کا شیخے کیلئے تیار ہو گیا۔اس کوشیطان ایک شخ کی صورت میں ملااور بوجھا کہ کہاں جا تا ہے۔عابد نے کہا کہ میں اس درخت کو کا شخ جار ہاہوں جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔وہ کہنے لگا تو فقیرآ دمی ہے جمہیں ایسی کیا ضرورت پیش آگئی کہتم نے اپنی عبادت اور ذکر کوچھوڑ ا اور اس کام میں لگ بڑا۔ عابد بولا یہ بھی میری عبادت ہے۔شیطان نے کہا، میں مجھے ہر گز درخت نہ کا شنے دول گا۔ اس پر دونوں میں لڑائی شروع ہوگئ۔ عابد نے شیطان کو نیچے ڈال دیا اور سینہ پر بیٹھ گیا۔ شیطان نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے میں تیرے ساتھ ایک بات کرنا جا ہتا ہوں۔ وہ ہث گیا۔ تو شیطان نے کہا، الله تعالیٰ نے تم پراس درخت کا کا ثما فرض نہیں کیا اور تو خود اس کی بوجانہیں کرتا پھر تھے کیا ضرورت ہے کہ اس میں وخل دیتا ہے۔ کیا تو نبی ہے یا تھے خدا نے تعلم دیا ہے۔ اگراس درخت کو کا ٹنا منظور ہے تو اپنے کسی نبی کو تھم بھیج کر کٹوادے گا۔ عابد نے کہا، میں ضرور کا ٹوں گا۔ پھران دونوں میں جنگ شروع ہوگئی۔عابداس برغالب آ گیا۔اس کوگرا کراس کے سینہ پر بیٹھ گیا۔شیطان عاجز آ گیا۔اس نے ایک اور تدبیرسوچی اور کہا کہ میں ایک الی بات بتاتا ہول جومیرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرنے والی ہواور وہ تیرے لئے بہت بہتر اور نافع ہے۔ عابد نے کہاوہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے بتاؤں اس نے چھوڑ دیا تو شیطان نے کہا کہ تو ایک فقیرآ دمی ہے تیرے پاس کوئی شے نہیں بلوگ تیرے نان نفقہ کا خیال رکھتے ہیں کیا تونہیں جا ہتا کہ تیرے پاس مال ہواوراس ہے اپنے خولیش اور ا قارب کی خبرر کھے اور خود بھی لوگوں سے بے برواہ ہو کرزئدگی بسر کرے۔اس نے کہاہاں سے بات تو دل جا ہتا ہے تو شیطان نے کہا کہ اس ورخت کے کا شنے کے ارادے سے باز آجا۔ میں ہرروز ہررات کو تیرے سر کے باس دو دینار رکھ دیا کرول گا سویرے اُٹھ کے لے لیا کر۔اینے اہل وعیال ودیگرا قارب وہمسایہ پرخرچ کیا کر۔تیرے لئے بیکام بہت مفیداورمسلمانوں کیلئے بہت نافع ہوگا۔اگر بیدرخت تو کاٹے گالوگ اس کی جگہ اور درخت لگالیں گے تواس میں کیا فائدہ ہوگا۔عابدنے تھوڑ افکر کیااور کہا کہ ﷺ نے بچے کہا۔ میں کوئی نبی نہیں ہوں کہ اس کا قطع مجھ پر لازم ہو۔اور مجھے حق سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے کا شنے کا امر فر مایا ہو کہ میں نہ کا نئے سے گناہ گار ہوں گا اور جس بات کا اس شیخ نے ذکر کیا ہے وہ بے شک مفید ہے۔ یہ سوچ کر عابد نے منظور کر لیا اور بوراعبد کرکے واپس آگیا۔ رات کوسویا۔ مج اُٹھا تو دو دِیناراہے سر ہانے پاکر بہت خوش ہوا۔ اس طرح دوسرے دن بھی دودینار مل گئے۔ پھر تیسرے دن کچھ نہ ملا تو عابد کوغصہ آیا اور پھر درخت کا شنے کے ارا دے سے اُٹھ کھڑا ہوا۔ پھر شیطان اس صورت میں سامنے آگیا اور کہنے لگا کہ اب کہاں کا ارادہ ہے۔ عابدنے کہا کہ درخت کو کا ٹول گا۔اس نے کہا کہ میں ہرگزنہیں جانے دول گا۔

ای تکرار میں ہر دونوں میں کشتی ہوئی۔ شیطان نے عابد کو گرالیا اور سیند پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر اس ارادہ سے باز آجائے تو بہتر ورنہ تجھے ذرج کر ڈالوں گا۔ عابد نے معلوم کیا کہ مجھے تیرے مقابلہ کی طاقت نہیں 'کہنے لگا کہ اس کی وجہ بتاؤ کہ کل تو میں نے تم کو بچھاڑ لیا تھا۔ آج تو غالب آگیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ شیطان بولا کہ کل تو خالص خدا کیلئے درخت کا شے نکلا تھا تیری نیت میں اخلاص تھا۔ لیکن آج دودیناروں کے نہ ملنے کا خصہ ہے۔ آج تیرا ارادہ محض خدا کیلئے نہیں۔ اس لئے میں آج تجھ پر غالب آگیا۔ (احیاءالعلوم، نیز تلمیس صفحہ اس)

سیق ..... شیطان کیلئے زیادہ تکلیف دہ چیز خلوص ہے شیطان خلص بندوں پرغلبہ بیں پاسکتا۔ خدا تعالی نے پہلے ہی اس کی تصریح فرمادی ہے کہ الا عبادی مدھم المخلص ہوا کہ بندہ شیطان سے اخلاص کے سوانی نہیں سکتا۔ اخلاص ہوتو شیطان کا کوئی بس نہیں۔ اسی واسطے شیطان خلوص کو لوٹنا چاہتا ہے۔ وہ بندے کے دل میں طرح طرح کے دفیوں کو کوئنا چاہتا ہے۔ وہ بندے کے دل میں طرح طرح کے دفیوں فائدوں کے لائح پیدا کرتا ہے تاکہ بندہ لائح میں آگر خلوص کی دولت لٹا بیٹھے۔خلوص لٹ جائے تو پھرکوئی نیک کام نہیں رہتا۔ بلکہ ایسا مخلص شیطان کے بس میں آجا تا ہے۔ نماز جو بڑا نیک کام ہے اس کیلے تھے ہے:

# فَصَلِّ لِرَبِّكَ نمازخاص اليخداكيلي ردهو

اوراگریمی نمازد کھاوے کیلئے پڑھی جائے تو ہے برآؤن کے مصداق وہ جہنم کی کلید بن جاتی ہے۔ پس مسلمانوں کوشیطان کے
اس داؤ سے پچنا چاہئے اور ہرنیک کام خدا کی رضا کیلئے بی کرنا چاہئے۔ اور ریبھی معلوم ہوا کہ کسی برے کام سے رو کنا صرف نبیوں
بی کا کام نہیں۔ انبیائے کرام علیم السلام کے غلام پر بھی لازم ہے کہ وہ حتی الامکان برے کاموں سے روکیس اوراس قتم کا خیال کہ
جمیں کیا کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی گورگردن پڑشیطان پیدا کرتا ہے تا کہ کوئی برے کاموں سے نہ رو کے اور شیطان کا کام
ہوتارہے۔

پچھلے زمانے ہیں دوسکے بھائی تھے۔جن ہیں ہے بڑا بہت بڑا عابدوز اہرتھا۔ اور چھوٹا بڑا عیاش اور بدکارتھا۔ بڑے بھائی کے دل میں ایک روز تمنا پیدا ہوئی کہ وہ شیطان ور کچھائی روز اُسے شیطان کل گیا۔ اور اُسے کہنے لگا، ہیں تمہاری تمنا کے مطابق تہمیں ملئے کہا ہوں۔ جھے تم پر رحم آتا ہے کہ چالیس برس تک تم نے اپنے نفس کو عبادت کی بھٹی ہیں ڈال کر ہلاک کر ڈالا ہے۔ ہیں جانتا ہوں کہ تمہاری عمر ابھی چالیس برس اور باقی ہے۔تم ایسا کرو کہ آئندہ ہیں سال تک عیش وعشرت ہیں گزار دو۔ علال وحرام کی تمیز چھوڑ دو، اپنے مزے کرواور اپنی جان بناؤ۔ ہیں سال کے بعد پھر تو بہ کر لینا اور عمر کا آخری حصہ خدا کی یاد ہیں گزار لینا۔ عابد کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی ابھی عمر کا کافی حصہ باقی ہے۔ پچھروز گنا ہوں کی لذت سے آشنا ہولیس کی جرد یکھا جائے گا۔ عابد او برکی منزل پر رہتا تھا اور اُس کا چھوٹا بدکار بھائی نے کی منزل ہیں۔

عابد نے سوچا کہ میرا چھوٹا بھائی عیش وعشرت کرتا ہے ابھی ابھی میں نیچے اُس کے پاس جاتا ہوں اوراس کے ساتھ ٹل کر میں بھی عیش وعشرت کی زندگی اختیار کرتا ہوں۔ اِدھر بڑے بھائی نے بیسوچا، اُدھرچھوٹے بھائی کے دل میں خدا کی رحمت جلوہ گر ہوئی اور بدکار بھائی ایپ گنا ہوں کو یاد کر کے رونے لگا اور ایپ بڑے بھائی کا زہد وتقوی پیش نظر رکھ کرا پنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ اور ایپ نفس سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہ کافی عیش وعشرت کر چکے۔ اب تو بہ کرکے خدا کی عبادت پر کمر با ندھ لو اور اُٹھو اور اُٹھو اور اُٹھو اور اُٹھو اور اُٹھو اور اُٹھو کی خدمت میں حاضر ہوکر سے دل سے تو بہ کر واور آئندہ کھی گناہ کے نزد کیک بھی نہ جانا۔

بڑا بھائی گناہ کی نیت سے بنچ آنے کیلئے سٹرھیاں اُتر نے لگا اور چھوٹا بھائی توبہ کرنے کی نیت سے اوپر جانے کیلئے سٹرھیاں چڑھنے لگا۔ بڑے بھائی کا قدم سٹرھی سے پھسلا اور وہ چھوٹے بھائی کے اوپر آگرا، تو دونوں بھائی وہیں مرگئے۔ خداتعالی نے بڑے بھائی کواُس کی نیت بدکی بدولت بدکاروں میں اُٹھالیااور چھوٹے بھائی کوتو بہ کی نیت کی بدولت نیکول میں اٹھالیا۔ (روش الفائق مطبوع مصرلعلامة حریفیش صفحہ ۱۰)

سبق .... شیطان کا ایک داؤیہ بھی ہے کہ وہ انسان کو لمبی عمر پانے کی اُمید میں ڈال کر اس سے گناہ کرانے لگتا ہے اور
عافل انسان اس کے داؤیس پیش کر گناہوں میں مبتلا ہوجاتا ہے اور موت اُسے نا گہانی طور پر آ د ہوچتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ
گناہ گار آ دمی جب تو بہ کی نبیت سے کسی اللہ کے مقبول بندے کی طرف جانے کا ارادہ بھی کرے تو خدا تعالیٰ اُس کے پیچھلے گناہ
معاف فرما کر اُسے نیکوں کی فہرست میں رکھ لیتا ہے۔ پس ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہئے اور اللہ والوں کی مجلس میں
جانے کیلئے آ مادہ رہنا چاہئے۔ اگر کوئی ایس مجلس میں جانے سے روکے تو سمجھ لیجے وہ شیطان کی نمائندگی کر رہا ہے۔

حضرت عینی علیہ اللام کے زمانے میں ایک نیک بخت اور صالح عورت تھی۔ اس نے تئور میں آٹا لگا کر نماز کی نیت کر لی۔
اسٹے میں شیطان ایک عورت کی صورت میں اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ روٹی تنور میں جل کرخاک ہوگئی ہے۔ مگراس نیک فطرت عورت نے بالکل النفات نہ کیا۔ پھر شیطان نے اس عورت کے بیچ کو پکڑ کر تئور کی آگ میں ڈال دیا۔ اس پر بھی عورت نے النفات نہ کیا۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس عورت کا شو ہر آگیا اور اس نے اپنے بیچ کو تئور میں انگاروں سے کھیلتا ہوا پایا۔
خدانے آگ کے انگاروں کو سُرخ عقیق بنادیا۔ بیشخص گھر سے نکل کر حضرت عینی علیہ اللام کی خدمت میں پہنچا اور اس واقعہ کی خردی۔ آپ نے فرمایا، اپنی بی بی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ جب وہ اپنی بی کو حضرت عینی علیہ اللام کے پاس لے گیا تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے کون سا ایساعمل کیا تھا جس سے یہ بات پیدا ہوگئی۔ عورت نے جواب دیا، اے روح اللہ!
میں جب بھی بے وضو ہوتی ہوں فوراً وضو کر لیتی ہوں اور بھی بے وضونہیں رہتی اور جب بھی وضو کر لیتی ہوں فوراً نماز کیلئے میں جب بھی وضو کر لیتی ہوں فوراً نماز کیلئے سے دو بواتی ہوں اور جھی کو جب بھی کس نے وہ فوراً میں اپنے ایک کی حاجت کا سوال کیا جو خدا کے نزد کیک بھی پندیدہ تھی، میں نے وہ فوراً سے سے اوال بورا کردیا اور میں لوگوں کی اپنے ایکو برداشت کرتی ہوں اور مبر کرتی ہوں۔ (نزیۃ الجالس، جدا صفح ۱۹۸)

سبق ......نماز پڑھنا شیطان کیلئے پیام موت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح مئیں نے سجدہ نہ کر کے طوق لعنت کو پہنا ہے

ای طرح دوسرے بھی نماز نہ پڑھ کرمیرے ساتھی بن جا کیں۔ای واسطے دہ نمازی کوطرح طرح کے خطرات واندیشوں نے ڈرا تا ہے

تا کہ نمازی نمازچوڑ دے یااس کے خشوع و خضوع میں فرق آ جائے آ جکل دہ لوگوں کے دلوں میں ماڈرن تنم کے وسوسے ڈالٹا ہے

مثلاً بید کہ وقت بڑا قیمتی ہے، نماز میں جتنا وقت صَرف ہوتا ہے اتنا ہی وقت اگر کسی قومی ، ملی کام میں صرف کیا جائے تو بہتر ہے۔

مگر سچا مسلمان شیطان کے اس قسم کے وسوسوں کی طرف مطلق النفات نہیں کرتا اور نماز پڑھنا بھی نہیں چھوڑ تا۔ بیر بھی معلوم ہوا کہ
شیطان عورت کی صورت میں بھی آ کر پھسلاتا ہے اور آج کل تو وہ میک اپ کر کے بھی نکلنے لگا ہے اور بیر بھی معلوم ہوا کہ
ہروفت با وضور ہنا اللہ کے نزد یک بڑا لیند بیدہ امر ہے۔ ہروفت باوضور ہنے ہے آگ کے شعلے بھی سرخ عقیق بن جاتے ہیں اور

مرفت با وضور ہنا اللہ کے نزد یک بڑا لیند بیدہ امر ہے۔ ہروفت باوضور ہنے ہے آگ کے شعلے بھی سرخ عقیق بن جاتے ہیں اور

مرفت با وضور ہنا اللہ کے نزد یک بڑا لیند بیدہ امر ہے۔ ہروفت باوضور ہنے ہے آگ کے شعلے بھی سرخ عقیق بن جاتے ہیں اور

مرفت باوضوں کی ایز اور اگر نے سے خدتھا لی بڑی بڑی مشکلیں ٹال دیتا ہے اور اوگوں کی ایذ اور کو برداشت کر کے صبر کرنے والے پر

موش ہوتا ہے۔

#### شيطان اور صائم نائم

ایک بزرگ مبحد کی طرف کے تو آپ نے مبحد کے دروازے پر شیطان کو جیران و پریشان کھڑے ہوئے دیکھا۔
انہوں نے شیطان سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو شیطان نے کہا، اندر دیکھئے۔ انہوں نے اندر دیکھا تو مبحد کے اندرایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اورایک آدمی مبحد کے دروازے کے قریب سور ہاتھا۔ شیطان نے بتایا کہ جواندر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کیلئے میں اندر جانا چا ہتا ہوں۔ لیکن یہ جو دروازے کے قریب سور ہا ہے بیروزہ دار ہے۔ بیسویا ہوا روزہ دار سانس لیتے ہوئے جب سانس باہر نکالتا ہے تو اُس کی سانس میرے گئے شعلہ بن کر جھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ میں اس پریشانی میں کھڑا ہوں۔ (روش الفائق معری صفحہ ۲۷)

سیق .....روزه شیطان کے دارکیلئے ایک زبردست ڈھال ہے۔روزه دارسوبھی رہاہے تو اسی سانس بھی شیطان کیلئے گویا تیرہے۔ معلوم ہوا کہ روزه دار کو دیکھ کر شیطان بڑا گھبرا تا ہے۔ اسی طرح جو ماہِ رمضان کو دیکھ کر گھبرا جائے، وہ بھی شیطان ہے۔ شیطان چونکہ ماہِ رمضان میں قید کرلیاجا تا ہے اسلئے شیطان جہاں بھی اور جب بھی روزہ دارکود یکھتا ہے اس کیلئے وہ پریشانی کا باعث بن جا تا ہے۔

ا یک روزعصر کے بعد شیطان نے اپناتخت بچھایاا درشیاطین نے اپنی اپنی کارگز اری کی رپورٹ پیش کرنا شروع کی ۔کسی نے کہا کہ میں نے اتن شرابیں بلائیں کسی نے کہامیں نے ایک طالب عالم کویڑھنے سے بازرکھا۔شیطان سنتے ہی تخت پر سے أحجال برااور اس كو كلے لكاليا اوركها أنت أنت أون كام كيا۔ دوسرے شياطين بيكيفيت ديكھ كرجل كئے كه انہول نے است بزے كام كئے ان برتو شیطان خوش نہ ہوا اور اس معمولی سے کام کرنے والے برا تنا خوش ہوگیا۔ شیطان بولاتمہیں نہیں معلوم جو کچھتم نے کیا سب ای کا صدقہ ہے۔اگرانہیں علم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے ۔لومُیں متہیں دکھاؤں بتاؤ وہ کون می جگہ ہے جہاں سب سے بڑا عابد ر ہتا ہے مگر وہ عالم نہیں اور وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو۔ انہوں نے ایک مقام کا نام لیا۔ صبح کوقبل طلوع آفتاب شیاطین کو لئے ہوئے شیطان اس مقام پر پہنچا۔شیاطین مخفی رہے اور ریہ شیطان انسان کی شکل بن کرراستہ پر کھڑا ہوگیا۔ عابدصا حب تبجد کی نماز کے بعد فجر کے واسطے معجد کی طرف تشریف لائے۔ راستہ میں شیطان کھڑا تھا۔ السلام علیم ..... وعلیم السلام کے بعد کہا۔ حضرت! مجھے ایک مسئلہ یو چھنا ہے۔ عابد صاحب نے کہا،جلدی یوچھومجھے نماز کیلئے مسجد میں جانا ہے۔ شیطان نے جیب سے ا بیک چھوٹی سے شیشی نکالی اور یو چھا، کیا اللہ قادر ہے کہ ان سارے آ سانوں اور زمینوں کو اِس چھوٹی می شیشی میں داخل کردے۔ عابدصاحب نے سوجیااور کہا کہاں اپنے بڑے آسان اور زمین اور کہاں بیچھوٹی سیٹیشی۔ بولا بس یمی بوچھنا تھاتشریف لے جاہیے اورشیاطین سے کہا، دیکھومیں نے اس کی راہ ماردی۔اس کواللہ کی قدرت برہی ایمان نہیں،عبادت کس کام کی؟ طلوع آفتاب کے قریب عالم جلدی جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے۔السلام علیم .....وعلیم السلام مجھے ایک مسکدیوچھنا ہے۔انہوں نے فرمایا، یوچھوجلدی نماز کا وقت کم ہے۔اس نے شیشی دکھا کر وہی سوال کیا۔ عالم صاحب نے فرمایا، ملعون تو شیطان معلوم ہوتا ہے ارے وہ قادر ہے کہ بیشیشی تو بہت بڑی ہے، ایک سوئی کے ناکے کے اندراگر جاہے تو کروڑوں آسمان وزمین داخل کردے۔ إن الله علىٰ كل شيئ قدير عالم صاحب كتشريف لعجاف ك بعدشيطان فشياطين سيكها، ويكها بيكم بي كي برکت ہےاوروہ جس نے طالب عالم کو پڑھنے سے روکا ،اس نے بڑا کام کیا تا کہ وہ نہ پڑھے اور ندعالم بن سکے۔ (الملفو ظاعلى حضرت، جلد ٣صفحه ٢٢،٢١)

سبق ..... دین کاعلم بہت بڑی مفید چیز ہے۔ شیطان ایسے عالم سے بہت ڈرتا ہے کیونکہ عالم وین اپنے علم کی وجہ سے شیطان کے جال میں نہیں پھنتا۔ بغیرعلم کے زہدوعباوت بھی خطرے میں رہتی ہے۔خود حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا ہے:

## فقيه واحد اشل على الشيطان من الف عابد

یعنی شیطان پرایک عالم ہزار عابد ہے بھی زیادہ بھاری ہے۔

مطلب یہ ہے کہ شیطان اتنا ہزار عابدول سے بھی نہیں ڈرتا، جتنا ایک عالم سے ڈرتا ہے۔معلوم ہوا کہ سی عالم سے ڈرنا اور
اس سے عداوت رکھنا 'یہ شیطان کا کام ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بغیرعلم کے زبدوتقو کی خطرے میں رہتا ہے اور شیطان ایسے زبدو
تقویٰ کو بڑی آسانی سے لوٹ سکتا ہے۔ اس واسطے شیطان بغیرعلم کے پیروں کو عالموں سے دور رکھتا ہے اور ایسے بیروں سے
اس قتم کے کلمات کہلوا تا ہے کہ شریعت 'طریقت الگ الگ چیزیں ہیں۔ بیمولوی طریقت کو کیا جا نیں۔ ان مولو یوں کے پاس
نہ جانا چاہئے۔ جو برائے نام بیرا یسے کلمات کہ 'سمجھ لیجئے وہ شیطان کے جال میں پیش چکا ہے۔ ایسے بیر پھرای گھمنڈ میں
رہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن پنہیں جانتے کہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔خدا کے دربار میں یانار میں۔

حضرت اسرافیل علیہ اللام نے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا کہ ایک بندہ اتنی بزار برس تک عبادت الہی میں مھروف رہے گا۔
کمرانجام کاراس کی بیعبادت اس کے سر پر ماردی جائے گی اور جناب اللی سے اس پر پھٹکار کا مینہ برسنے لگے گا۔ یہ پڑھ کر
اسرافیل کانپ اُٹھے اور رونے لگے کہ شاید وہ بندہ میں ہی ہوں۔ تمام فرشتے جمع ہوکر اسرافیل علیہ اللام کے پاس آئے اور
رونے کا سبب دریافت کیا۔ کہا میں نے لوح محفوظ پر ایسا ایسا لکھا دیکھا ہے۔ اسرافیل علیہ اللام کی بیہ بات من کرسارے فرشتے
گھراا سُٹھے اور سب رونے لگے۔ ہراکیہ کو یہی ڈرتھا کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ پھرسب نے کہا چلوعزاز بل کے پاس چلیں۔
میشیطان کا پہلانام تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ عزازیل بڑا مقرب اور بڑا عابد ہے۔ اس سے چل کر دعا کرا کیں۔ چنا نچے سب بل کر
عزازیل (شیطان) کے پاس آئے اور لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کی خبر دے کر دعا کیلئے کہا۔ عزازیل (شیطان) نے بڑی عا جزی

#### اللهم لا تغضب عليهم

ا الله! ان يرغضب نازل نه كر-انبيس الي فتر مع محفوظ ركه-

ملعون نے دعامیں اپنے نفس کوفراموش کردیا اور ان کیلئے دعا کی کہ الہی ان پرغضب نازل نہ کرنا اور یوں دعانہ کی کہ الہی ہم پر غضب نازل نہ کرنا۔ چنانچہلوح محفوظ کا لکھا ہوا اُسی کے سامنے آگیا۔ ( نزیمۃ الجالس،جلد ۲ صفحہ ۳۱)

سیق .....انسان کوچاہئے کووہ بمیشہ اپنی نفس کوچیش نظر دکھے اور اس کی غلطیوں سے پناہ مائنگے اور اللہ تعالیٰ سے پہلے اپنے آپ پر
فضل فرمانے کی دعا مائنگے۔ جوشخص دوسروں کی تو اصلاح کے در پے ہواور اپنے نفس کو بھول جائے وہ شیطان کا پیرو کار ہے۔
ساری عمر بھی اگر خدا کی عبادت میں گزاری جائے پھر بھی اللہ کی رحمت ہی کا اُمید وار رہنا چاہئے اور اس کی بے نیازی سے
ڈرتے رہنا چاہئے اور اپنے آپ کو بھی بڑانہ بھینا چاہئے۔ ہمارے حضور سلی اللہ تنائی علیہ ہو معصوم اور معصوم وں کے بھی سردار ہیں۔
دعا میں ہمیشہ پہلے اپنی ذات گرامی کا ذکر فرماتے تھے۔ پس خدا سے دعا مائیتے ہوئے پہلے اپنی ذات کیلئے پھر دوسروں کیلئے
رحمت جن کا طالب ہونا جاہئے۔

#### شیطان نے فرعون سے کہا

ایک روز شیطان نے فرعون سے کہا، و مکھ میں جھھ سے عمر میں بڑا ہوں۔لیکن میں نے ربوبیت کا دعویٰ آج تک نہیں کیا۔ تو کس طرح کرتا ہے؟ فرعون نے کہا تو سے کہتا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں۔ شیطان نے کہا، نہ نہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ سارامصرتمہاری ربوبیت کا قائل ہوگیا ہے۔اب اگرتم نے یہ کہددیا کہ میں خدانہیں تو کتنی ذِلت کی بات ہے۔ چنانچے فرعون پھر اپنے دعویٰ پرڈٹ گیا۔ (نزبہۃ المجالس،جلدا صفحہ ۱۷۵)

سبق ..... شیطان برد امکا روعیار ہے کہ خود ہی فرعون کو دعوی خدائی پر اُکسایا اور پھر خود ہی اُسے شرمندہ بھی کرتا ہے اور چونکہ شیطان کوخود تو بہ کرنے کی توفیق نہتھی اس لئے اب وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بھی تو بہ کرکے اس کے ساتھیوں کی لسٹ سے نکل جائے۔

### شیطان و فرعون سے بہی بُرا

ایک روز شیطان سے فرعون نے پوچھا کہ بیتو بتاؤ کہ مجھ سے اور تجھ سے بھی زیادہ براکوئی ہے؟ شیطان نے کہا، ہاں! وہ مخض ہم دونوں سے بھی زیادہ براہے، جس کے پاس اُس کامسلمان بھائی عذر لے کرآئے اور وہ اُس کاعذر قبول نہ کرے۔ ( نزیۃ الجالس، جلدا صفحہ ۱۷۵۵)

سبق .....اگرکسی کامسلمان بھائی اپنی کسی لغزش پر عذر پیش کرے تو مسلمان کو اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے رجشیں وُورکر دینی حابئیں اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عذر قبول نہیں کرتاوہ شیطان و فرعون سے بھی براہے۔ ا میک را جب پرشیطان ظاہر ہوا۔ را جب نے بوچھا کہ اولا دِ آدم کی کون می ایسی خصلت ہے جو ان کے گمراہ کرنے میں تیرے معاون ثابت ہوتی ہے۔شیطان نے جواب دیا کہ خصد جب انسان عُضہ میں آجائے تو مکیں اُسے یوں اُلٹا بالٹتا ہوں جیسے لڑکے گیندکو۔ (تلیس ابلیس، صفحہ ۴۴)

سبتی .....غصہ بہت بری چیز ہے بیشیطان کیلئے ممد ومعاون ہے۔ انسان غصہ میں آجائے تو غصہ بھی چونکہ ایک آگ ہے اس لئے آگ آگ کی طرف کیکتی ہے اور اُسے اپنے ساتھ ملا لیتی ہے اور اس طرح غصہ میں آکر انسان شیطان کے ہاتھ میں چلاجا تاہے۔

جارم حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في اسى لئے فرمايا ہے ك

ان الغضب من الشيطان و ان الشيطان خلق من النار وانما يطفاء النار بالمآء فاذا غضب احدكم فليتوضا (مُثَارَةُ مُرفِ)

غصہ شیطان سے ہاور شیطان آگ ہے ہاور آگ پانی ہے بجھائی جاتی ہے۔ پستم میں ہے کی کوغصر آئے تو وہ وضو کرے۔ اس صفحہ کی دوسر کی حدیث میں فرمایا، جے غصر آ جائے تو وہ اگر کھڑا ہوتو بیٹھ جائے۔ پھر بھی غصہ نہ ٹلے تو زمین پرلیٹ جائے۔ مطلب سیہ ہے کہ غصر آگ ہے اور بیٹھ یالیٹ جانے ہے مٹی کے ساتھ لگ کراس آگ کو بجھالیا جائے۔

#### شیطان اور اس کے یانج گدھے

حضرت عیسی علیدالسلام نے ایک روزشیطان کودیکھا کہ پانچ گدھے ہائے لئے جاتا ہے۔حضرت عیسی علیدالسلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، یہ سوداگری کا مال ہے۔ مَیں انہیں بیچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیقو بتاؤ کہ بیدمال ہے کیا؟ کہنے لگا، ظلم ہ ظلم تو میں بادشا ہوں کے ہاتھ بیچتا ہوں اور تکبرگاؤں کے چو ہدر یوں کے ہاتھ اور حسد قاریوں کے ہاتھ، خیانت سوداگروں کے ہاتھ اور مکرعورتوں کے ہاتھ بیچتا ہوں۔ (نزبۃ المجالس، جلد ۲ صفحہ ۹)

سبق .... ظلم و تکبر، حسد و خیانت اور کرپانچوں چیزیں شیطانی مال ہیں۔ ہر مسلمان کوان سے بچنا چاہئے۔ خوش قسمت ہیں وہ بادشاہ جو شیطان کے ہاتھوں ظلم نہیں خرید تے اور عدل وانصاف کرتے ہیں۔ اور بڑے ہی ناعا قبت اندلیش ہیں وہ بادشاہ جو شیطان کے اس علم والے پورے گدھے کو خرید لیا ہے اس مال کو خوش سے خرید تے ہیں۔ آج کل مغربی تہذیب نے تو شیطان کے اس ظلم والے پورے گدھے کو خرید لیا ہے نہوں اور بے گنا ہوں پر چڑھ دوڑ نا اور ان پر بم برسانا اس گدھے کی دولتیاں ہیں۔ وہ چوہدری حضرات بھی خوش قسمت ہیں جو شیطان کے مال متکبر کو نہیں خرید تے اور تواضع اور انکسار سے رہتے ہیں۔ اور جولوگ شیطان کے اس مال یعنی تکبر کو خرید کر اگر گئے ہیں وہ بڑے ہی ناعا قبت اندلیش ہیں۔ کیونکہ اکر اللہ کو بڑی نا پہند ہے۔ فرعون وشداد نمرود وغیرہ کو اس اگر نے جکڑا اور عذا ہے اللہی نے آئیں آئے بکڑا۔

وہ قاری حضرات بھی خوش قسمت ہیں جو حسد کے جال میں نہیں جاتے اور ایسے سودا گر بھی بڑے خوش نصیب ہیں جوشیطان کے مال مال ٔ خیانت کے گا کمپنیس اور دیانت داری سے اپنی تنجارت کرتے ہیں۔اور وہ عورتیں بھی بڑی پا کہاز ہیں جوشیطان کے مال مکر کی خریدار بن کر مکر کرنے والی نہیں ہیں۔ بلکہ دابعہ بھری کی طرح ' ذکر وفکر' کرنے والی ہیں۔

جو لوگ شیطان کے ان پانچوں گدھوں کے مال کے گا کہ بن گئے ہیں، پچ پوچھئے تو وہ بڑے بدنصیب ہیں اور برائے نام انسان ہیں۔حقیقت میں گدھے ہی ہیں۔

خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شیطان کے ان گدھوں سے دور رہ کر شیطان کے گدھوں کی دولتیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے دین وایمان کو ثابت ومحفوظ رکھتے ہیں۔

## شیطان کے یانج بیے

زیدابن مجاہد سے روایت ہے کہ شیطان کے پانچ بچ ہیں جن میں سے ہرایک کوایک کام پرجس کااس نے تھم کیا ہے مقرر کرر کھا ہے ان یا نچوں کے نام ہیں ہیں: شرر ،اعور ،مسوط ،واسم ، زکنبور۔

ہر کے ذمہ مسیبتوں کا کاروبار ہے جن میں لوگ ہائے وائے اور واویلا کرتے ہیں اور گریبان بھاڑتے ہیں اور مند پر طمانچ مارتے ہیں اور ایام جاہلیت کے سے نوحے بیان کرتے ہیں۔ اور اعور زِنا کا حاکم ہے لوگوں کو زنا کا مرتکب کراتا ہے اور اسے اچھا کرکے دکھا تا ہے۔ اور مسوط اس کذب و دروغ پر مامور ہے جے لوگ کان لگا کرسنیں۔ ایک انسان سے وہ ملتا ہے اور اسے جھوٹی خبر دیتا ہے وہ مخص لوگوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک انسان کودیکھا جس کی صورت بچپا تنا ہوں گرنا منہیں جانتا مجھے ایسا ایسا کہتا تھا۔ اور واسم کا کام یہ ہے کہ آ دمی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب اس کودکھا تا ہے۔ اور اس کو اُن پر خضب ناک کرتا ہے۔ اور زکتبور باز ارکا مختار ہے۔ باز ارمیں آ کرا پنا جھنڈ اگا ڈتا ہے اور فتندوفساد پیدا کرتا ہے۔

سبق .... شیطان کے ان پانچ بچوں سے بھی بچنا چاہئے۔ مصیبت کے وقت صبر نہ کرنا اور جزع فزع کرنا، جھوٹ بولنا، حجوث بولنا، حجوث بچسلانا اور گھر والوں سے ناحق لڑنا بھڑنا اور زناجیسی بری بات کا ارتکاب کرنا اور بازاروں میں بیٹھ کرشر وفساد بھیلانا سب شیطان کے بچوں کے کھیل بیں۔ جو وانا ہیں وہ ان شیطان کے بچوں کے جال میں نہیں بچنتے۔ اور جولوگ شیطان کے بچوں کے قابو میں آگئے وہ لاکھا ہیں ، پڑھا لکھا کہیں اور تی یافتہ کہیں ، حقیقت میں وہ بڑے بے وقوف ہیں ، جاہل ہیں اور تی یافتہ کہیں ، حقیقت میں وہ بڑے بے وقوف ہیں ، جاہل ہیں اور پستی یافتہ ہیں کیونکہ وہ بچوں کے چنگل میں بچنش گئے ہیں۔ ایسے لوگ خود ہی بچے اور نادان ہیں ، عقل کے خام ہیں ، عقل اور عقل میں بچنگی وین سے پیدا ہوتی ہے لہذا اس قسم کے بچپنے سے بچنے کیلئے دین سیکھنا چاہئے اور دین کی صحبت اختیار کرنی چاہئے ورنہ شیطان کے بچوں سے بچنا مشکل ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنر فرماتے ہیں ، ایک روز ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ رسلم کے ساتھ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچا تک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصالئے ہوئے حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہا کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دیا اور فرمایا ، اس کی آ واز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ نے اس سے بوچھا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا ، میں جن ہوں میرا نام ہامہ ہے بیٹا ہیم کا۔ اور تیم بیٹا افیس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ ہلم نے فرمایا تو گویا تیرے اور شیطان کے درمیان صرف دو پشتیں ہیں۔ پیر فرمایا ، اچھا میہ بتاؤتہ ہماری عمر کتی ہے؟ اس نے کہایا رسول اللہ! جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، پچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور! جن ونوں قابیل نے ہائیل گوتل کیا تھا ، ان دنوں میں گی برسوں کا بچہ ہی تھا گر بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسو سے بھی ڈال لیا تھا کہ وہ اپنے خویش وا قرباء سے برسلو کی کیا کریں۔

حضور سلی اللہ تعالی علیہ بہلم نے فر مایا، جب تو تم بہت ہر ہے ہو۔ اس نے عرض کی حضور! مجھے ہرانہ فر ماہے اور ملامت نہ ہے جے اس لئے کہ اب میں حضور کی خدمت میں تو بہر کرنے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ یارسول اللہ! میں نے نوح علیہ السلام سے ملا قات کی ہے اور ایک سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی تو بہ کرچکا ہوں۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف عیم السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے اور ان کا سلام حضرت عیسی علیہ السلام کو پہنچایا ہے اور ان کا سلام حضرت عیسی علیہ السلام کو پہنچایا ہے اور اے نبیوں کے سروار! حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو میر اسلام ان کو پہنچانا۔ سوحضور! اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور رہ بھی آرز و ہے کہ ملاقات کرے تو میر اسلام ان کو پہنچانا۔ سوحضور! اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور رہ بھی آرز و ہے کہ انہا اللہ علیہ بھی تر جمان سے مجھے بچھ کلام اللہ تعلیم فرما میں اور رہ بھی فرما ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ بلم نے اُسے سورہ مرسلات ، سورہ عمر بیس اور اور اس اور معود و تعین اور اذافت سی تعلیم فرما میں اور رہ بھی فرما میں اور رہ بھی فرما میں اور رہ بھی فرما میں اور میوں فرمانے ہو گھر میرے پاس آ جانا اور معمل قات نہ چھوڑ نا۔ (خلاصة القاسم مضل علی اس اور معمل قات نہ چھوڑ نا۔ (خلاصة القاسم مضلے اللہ اللہ علیہ)

سبق ..... جارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم رسول الثقلین اور رسول الکل ہیں۔ جن وانس حضور کے غلام ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کے نصیب اچھے ہوں وہ اگر شیطان کی اولا دمیں ہے بھی ہوتو ہدایت پاسکتا ہے جیسے کہ ہامہ جو شیطان کا پوتا تھا لیکن ہدایت پا گیا اور اگر نصیب ہی برے ہوں تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح وہ ہدایت نہیں پاتا۔ بی خدا تعالی کی شان بے نیازی ہے کہ یخرج الحدی من الحدی میں الحدی الحدی میں الحدی میں الحدی الحدی الحدی میں الحدی میں الحدی الحد

ایک شخص سوتے میں اپنے بستر پر پیشاب کردیا کرتا تھا اس کی بیوی نے کہا، کم بخت! بہتھ کو کیا ہوگیا کہ ہرروز بستر پر پیشاب
کردیتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں خواب میں شیطان کود کھتا ہوں کہ وہ مجھکو سیر کیلئے لے جاتا ہے اور جب مجھکو حاجت ہوتی ہے
کی جگہ پر بٹھا کر کہتا ہے، پیشاب کر لئے میں پیشاب کردیتا ہوں بیوی نے کہا کہ شیطان تو جنات میں سے ہاور جنوں کو
بڑے تھرفات دیتے گئے ہیں آج رات اس ہے کہنا کہ ہم بڑی غربت میں رہتے ہیں ہم کو کہیں سے روپیہ ولادے۔خاوند نے کہا
اچھا آج اگرخواب میں آگیا تو بہی کہوں گا۔ حسب معمول شیطان پھرخواب میں آیا تو اُس نے کہا، میاں تم روز مجھے پریشان
کرتے ہومیری ایک بات من لو۔ ہم بڑے فقر و فاقہ میں رہتے ہیں۔ ہمیں کہیں سے بہت سا روپیہ دلادے۔شیطان نے کہا
تم نے پہلے کموں نہ بتایارو پیہ بہت! چل میرے ساتھ چنا نچے شیطان اُسے ایک جگہ لے گیا۔ وہاں روپوں کا بہت ساڈ ھرلگا ہوا تھا
شیطان نے کہا جتنا جا ہوا ٹھالو۔ اس نے چاور بچھائی اور ایک بہت بڑی روپوں کی گھڑ کی بنائی اُسے اٹھانے لگا تو وہ اسقدر بھاری تھی

سبق ..... بی عالم ایک خواب و خیال ہے اور مال دنیا ایک پاخانہ ہے اس وقت ہم خواب غفلت میں ہیں اور شیطان ہمارے دل میں مال دنیا کے جمع کرنے کی ہوں پیدا کر کے ہمیں اس بار کے بیٹچ دبا رہا ہے۔ اس وقت تو ہم شیطان کے اس داؤ سے ہڑے خوش ہیں لیکن جب آ تکھ کھلے گی یعنی موت آئے گی اس وقت معلوم ہوگا کہ مال دنیا تو ندارداور پاخانہ یعنی گذموجود ہے پس ہمیں شیطان کے اس داؤ ہے بھی بیچنے کیلئے آ تکھیں کھونی چاہئیں اورخواب غفلت چھوڑنی چاہئے۔

حضرت ابراہیم خلیل الله علیه اللام کوخواب میں تھم حق ہوا کہ اپنا بیٹا خدا کی راہ میں قربان کرو۔ بیخواب حضرت ابراہیم نے متواتر تین رات دیکھا اور حضرت ابراہیم حکم حق یا کر اپنا لخت ِ جگر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوگئے۔ چنانچہ تیسری صبح کو حضرت ابراہیم نے حضرت اساعیل کی والدہ کو کہا کہ اساعیل کونہلا کرعمدہ کیڑے پہناؤ۔ بالوں میں تیل ڈال کر کنگھی کرو۔ میں اسے ایک بہت بڑے تخی کے ماں لے جاؤں گا۔حضرت ہاجرہ نے ایباہی کیا۔ جب آپ حضرت اساعیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر با ہر نکلے تو شیطان بڑا گھبرایا اور ایک اچھی می صورت کا بھیس بدل کر حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تنہیں معلوم بھی ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اساعیل کوکہاں لے گئے ہیں؟ کہانہیں! کہنے لگاء اے ہاجرہ! وہ تو اُسے ذیح کرنے اور اس کی قربانی دینے کولے گئے ہیں۔ ہاجرہ بولیس بھلا یہ کیوں؟ شیطان کے منہ سے نکل گیا کہ اُن کا گمان ہے کہ خدا تعالیٰ کا ان کو پیچکم ہوا ہے۔ ہاجرہ بولیں اگرواقعی یہ بات ہے تو پھرتم رو کنے والے کون؟ ہم اللہ کے تھم پر راضی ہیں۔نگل یہاں سے کہ توشیطان معلوم ہوتا ہے شیطان وہاں سے خائب وخاسر پلٹااور پھرحصرت اساعیل علیہ السلام کے پاس پہنچااور کہنے لگاتمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والدخمہیں کہاں لے جارہے ہیں؟ حضرت اساعیل نے فر مایانہیں! کہنے لگا جمہیں ذیح کرنے کیلئے لے جارہے ہیں۔حضرت اساعیل نے بھی حیران ہوکر پوچھا کہ کیابا ہے بھی بیٹے کو ذیح کرسکتا ہے؟ توشیطان کے منہ سے یہاں بھی وہی بات نکل گئ کے تمہارے باپ کو خدا کا بی محم ہوا ہے۔حضرت اساعیل نے بھی فرمایا کہ اگر میہ بات ہے تو ہم خدا کے محم کے آ کے سرخم ہیں، تو رو کنے والا کون؟ ملعون تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔شیطان یہاں ہے بھی خائب و خاسرلوٹا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کوبھی پھسلانا جا ہااور کہنے لگا جناب! آپ کیول خواب کے پیھے لگ کرا پنا بیٹا قربان کرنے کو تیار ہو گئے ہیں۔خواب بیس توشیطان نے آپ کو بی تھم دیا ہے، خدا نے نہیں ۔حضرت ابراجیم نے بھی پہچان لیا کہ بیمردودخود ہی شیطان ہے اور فرمایا نکل ملعون یہال سے اور دور ہوجا میرے نز دیک ہے۔ میں اپنے اللہ کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ شیطان وہاں ہے بھی خائب و خاسر لوٹا اور اس نے جان لیا کہان متیوں پا کماز حضرات کے سامنے میری والنہیں گلے گی۔ (نزبیۃ المجالس،جلداصفحہ ۱۳۲)

سیق .... شیطان کو جہاں نماز ، روز ہ اور تج وز کو ہ سے عداوت ہے وہاں اسے اللہ کی راہ میں قربانی دینا بھی بہت گراں گزرتا ہے اور وہ نہیں چا ہتا کہ اللہ کے اللہ کا حکم پاکرا ہے بیٹے کی قربانی دینے کو اور وہ نہیں چا ہتا کہ اللہ کے اللہ کا حکم پاکرا ہے بیٹے کی قربانی دینے کو تیار ہوگئے اور اپنے بیٹے کی گردن پر رضائے حق کیلئے مجھری چلا دی اور اللہ نے ان کی بیرقربانی منظور ومقبول فرماتے ہوئے حضرت اساعیل علیہ السلام کے وہ ذبح ہوگیا۔ ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ اللہ مے وہ ذبح ہوگیا۔ ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ اللہ میں مطابق کہ بیرقربانی کی اُمت پر حضرت ابراہیم کی بیرسنت لازم کردی گئی اور مسلمان اپنے آقا ومولی صلی اللہ تعالی علیہ ویل تک علم کے مطابق کہ بیرقربانی

سدنة البیکم البراهیم طاقتها البرائیم کاست بن برسال الکون رون کربانی دیتای البرائیم کاست بن برسال الکون رون گربانی دیتای البرائیم کاست بن برسال الکون رون برخ بی کرکے کیون اپنا نقصان کرتے ہو؟ بیرو پیتم بچاتے کیون نیس بین کی آوازوں سے وہ مسلمانوں کو جو؟ بیرو پیتم بچاتے کیون نیس بین کرتے۔ اس قتم کی آوازوں سے وہ مسلمانوں کو قربانی سے دوکنا چاہتا ہے لیکن بید ملحون جس طرح ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی جناب سے خائب و خاسر لوٹا تھا ای طرح حضرت ابراہیم کی جناب سے خائب و خاسر لوٹا تھا ای طرح حضرت ابراہیم کی جناب سے خائب و خاسر لوٹا تھا ای طرح حضرت ابراہیم کی جناب کے سیح فرزندا تی بھی اس کی اس آواز پرکان نہیں دھرتے اورا پنے مولا کی رضا ہیں قربانی دیتے ہیں اور دیتے میں اور میں معلوم ہوا کہ پیغیر کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ پیغیر کا خواب ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا جسکا کوئی اعتبار نہ ہوبلکہ پیغیر کا خواب میں حقیقت ہوتا ہے مثلاً ہمارے حضور سلی الله تعالی علیہ بارے مواب میں میں نے دیکھا کہ زبین کے خزانوں کی تنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونید دی گئیں۔ (مشکل قربانی کے خزانوں کی تنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونید دی گئیں۔ (مشکل قربانی کے خزانوں کی تنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونید دی گئیں۔ (مشکل قربانی کے خزانوں کی تنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونید دی گئیں۔ (مشکل قربانی کے خزانوں کی تنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونید دی گئیں۔ (مشکل قربانی کے خزانوں کی تنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونید دی گئیں۔ (مشکل قربانی کے خزانوں کی تنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونید دی گئیں۔ (مشکل قربانی کی خواب میں میں کرنے کی کھوں کے خواب میں معلوم کیا تھوں کی تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی تھوں کیا تھوں کی تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھو

تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیہ خواب بھی عین حقیقت ہے اور واقعی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی سخیال سونپ دی گئیں ہیں اور حضور زمین کے خزائن کے باؤن اللہ مالک ہیں۔

> میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محت میں نہیں تیرا میرا

جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بالکل حقیقت تھا مگر شیطان نے یہ کہہ کر پھسلانا چاہا تھا کہ خواب کا کیا اعتبار! آپ کیوں خواب کے پیچھے لگ گئے ہیں۔اس طرح آج اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کا زبین کے خزانوں کا مالک ہونا خواب کی بات بتائے اور کیے کہ خواب کا کیا اعتبار! تو یہ کہنا بھی وہی شیطان کی بات ہوگی۔ پس مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ شیطان کی بات پر کان نہ دھرے اور حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کوز مین کے خزانوں کا باذن اللہ مالک سمجھے۔ ا میک رات شیطان کا نشکر جنگل کی نالیوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں سے نکل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسلم پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک شیطان اپنے ہاتھ بیس آگ کا شعلہ لئے ہوئے تھا اس نے چاہا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چیرۂ انور کوجلادے استے میں حضور کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا یار سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم! بیدعا پڑھئے:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمِنْ شَرِّمَا يَعُرُجُ فِيهُا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إلاَّ طَارِق يطرُقُ بِخَيْرِيَا رَحْمَانُ-

حضور صلی الله علیہ وسلم نے بید عاپر بھی تو پڑھتے ہی شیاطین کی آ گہجھ گئی اور خدانے شیطان کوشکست دے دی۔ (تلبیس البیس ہم ۲۳)
سبق .....شیطان ہمارے حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کا سب سے زیادہ دشمن ہے اور وہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے در ہے آزار رہتا ہے
لیکن ہمارے حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی زبانِ انور سے جو دعا بھی نگلتی ہے ، اس کیلئے وہ پیام موت ہے۔شیطان آج بھی حضور کے
غلاموں پر حملہ آور ہونا چا ہتا ہے۔حضور کے غلاموں کو چا ہے کہ وہی حضور والی دعا پڑھ کر سویا کریں تا کہ شیطان کے حملہ سے
وہ محفوظ رہیں۔

ایک رات مکہ معظمہ کے بڑے بڑے کا فرحضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو شیعد کرنے کی کوئی اسکیم تیار کرنے کیلئے ایک بند مکان میں جمع ہوئے اور حضور کے خلاف اپنے اپنے مشورے دینے لگے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کوکس طرح شہید کیا جائے۔
استے میں شیطان بھی ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں وہاں آ پہنچا اور دروازہ پر آواز دی کہ لوگو! دروازہ کھولو۔ انہوں نے بوچھا،
تم کون ہواور کہاں سے آئے ہو؟ شیطان نے جواب دیا: صن شیخے از ملک نجد آجم و دریں مشورہ باشھا شریکم میں ملک نجد کا ایک شخ ہوں اور اس (حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کے تل کے مشورہ میں میں بھی تمہار اشریک ہوں۔ (غیاث اللغات، صفح سوم س

سبق ..... شیطان ملعون ہراس مجلس واجتماع میں جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ دسم کی ذات بابرکات اور آپ کے احکام وارشادات کے خلاف سازشیں کی جا کیں شریک ہوتا ہے۔ لیکن جو جاسیں اور مخفلیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کے ذکر کرنے اور آپ سے مجت رکھنے اور آپ کی اتباع کرنے کی تاکید کیلئے منعقد کی جا کیں 'الی محفلوں میں وہ شریک نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان نے جو اپنے آپ کو شیخ نجد کی بتایا اور یوں کہا کہ 'من شیخ از ملک نجد آپے 'میں ایک شیخ ہوں جو ملک نجد سے آیا ہوں ، سیطان نے جو اپنے آپ کو شیخ نجد کی بتایا اور یوں کہا کہ 'من شیخ از ملک نجد آپے 'میں ایک شیخ ہوں جو ملک نجد سے آیا ہوں ، کسی دوسرے ملک کا نام نیا۔ صرف اس لئے کہ نجد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ مرف ملک نجد کا نام لیا۔ صرف اس لئے کہ نجد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کہ وہ مرف کے دشمن رہتے تھے۔ شیطان نے اپنے آپ کو شخص نجد کی بتا کہ کو یا بتا دیا کہ میں معلوم ہوا کہ اُسی رات سے جس رات یہ ملعون نجد کی لوڑھے کی شکل میں آیا تھا، اس کا لقب شخ نجد کی پڑ گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اُسی رات سے جس رات یہ ملعون نجد کی لوڑھے کی شکل میں آیا تھا، اس کا لقب شخ نجد کی پڑ گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اُسی رات نے جس رات یہ ملعون نجد کی لوڑھے کی شکل میں آیا تھا، اس کا لقب شخ نجد کی پڑ گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اُسی رات نے جس رات یہ ملعون نجد کی شکل میں آیا تھا، اس کا لقب شخ نجد کی پڑ گیا ہے۔

شيخ نجدى لقب شيطان است (صفه ٣٩٣)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھا تا کھا رہا تھا۔ اُسے کھا تا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی یاد نہ رہی اور وہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھا نا کھا تار ہاحتی کہ آخری لقمہ کے وقت اسے یادآ یا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی چنانچے اس نے آخری لقمہ اُٹھاتے وقت کہا:

# بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلُهُ ۚ وَ احِرَهُ ۗ

یعنی کھانے کے اوّل وآخر بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم ۔

اُس نے اتنا کہا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ دہلم ہنس پڑے اور پوچھنے پر فرمایا کہ اس شخص نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا رہا تھالیکن جب آخر میں اس نے بسم اللہ پڑھ لی تومیس نے دیکھا کہ شیطان نے جو پچھ کھایا تھا اس نے اپنے پیٹ سے اس کی قے کرڈالی ہے۔ (مشکلہ ق شریف مسفیہ ۲۵۷)

سبق .....کھانا کھاتے وقت بھم اللہ الرحم ضرور پڑھ لینی چاہئے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا ارشاد ہے کہ کھانا کھاتے وقت بھم اللہ نہ پڑھنے سے شیطان شریک طعام ہوجاتا ہے اور بھم اللہ پڑھ لینے سے شیطان شریک طعام نہیں ہوسکتا۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ آدمی اپنے گھر جائے تو گھر میں واخل ہوتے وقت بھم اللہ پڑھ لے تو شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ اب اس گھر میں نہتم رات رہ سکتے ہواور نہ یہاں سے کھانا کھا سکتے ہو۔ (مشکوۃ شریف جنی ۵۵۳)

میر بھی معلوم ہوا کہ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم بھی قرآن کی ایک آیت ہے تو گویا جس کھانے پرقرآن پڑھ لیا جائے، شیطان اس کھانے کے قریب بھی نہیں آتا اور قرآن سے شیطان اتنا ڈرتا ہے کہ قرآن پڑھے ہوئے کھانے سے بھا گتا ہے اور اگر کھا بھی لے تو قرآن کا نام س کروہ کھانااس کے پیپٹے میں نہیں رہ سکتا اور قے کردیتا ہے۔ حضرت حذیفہ رض اللہ تعالی عنظر ماتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ہم اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہلم شروع نہ فر مالیں۔ ایک روز ہم ایک دعوت ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہلم کے ساتھ گئے کھانا چنا گیا تو ایک چھوٹی لڑکی آئی اور اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھانے چاہتا ہے کہ کھانا چنا گیا تو ایک جھوٹی لڑکی آئی اور کھانے جلدی سے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا۔ حضور نے اس کا ہاتھ بھر فر مایا، شیطان چاہتا ہے کہ کھانا بغیر بسم اللہ بڑھنے کے کھایا جائے تاکہ وہ بھی ساتھ شریک ہوسکے چنا نچہ وہ اس لڑکی کے ساتھ آیا تاکہ بغیر بسم اللہ بڑھے کے کھانا شروع کر دیا جائے۔ ہیں نے اس کا ہاتھ بھڑ لیا۔ اُس کے بعد حضور صلی اللہ بڑھی اور کے ساتھ آیا تاکہ بغیر بسم اللہ بڑھے کے کھانا شروع کر دیا جائے۔ ہیں نے اس کا ہم کھڑ لیا۔ اُس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم اللہ بڑھی اور کھانا شروع فرمایا۔ (مشکل ہے ساتھ آیا ہیں نے اس کا بحد کھنا سے دحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم اللہ بڑھی اور کھانا شروع فرمایا۔ (مشکل ہے شریف، سفیہ بسلم کے اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم اللہ بڑھی اور کھانا شروع فرمایا۔ (مشکل ہے شریف، سفیہ بسلم کھانا شروع فرمایا۔ (مشکل ہے شریف، سفیہ بسلم کے اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم اللہ بڑھی اور کھانا شروع فرمایا۔ (مشکل ہ شریف، سفیہ بسلم کے اس کے بعد حضور صلی اللہ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم اللہ بڑھی کا اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم اللہ بڑھی کے اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم اللہ بڑھی کے اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم اللہ بھی کھانا شروع فرمایا۔ (مشکل ہ شریف، سفیہ ۲۰۰۷)

سبق .... شیطان اللہ کے نام سے بہت ڈرتا ہے جو کام اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے اس میں شیطان کا دخل نہیں رہتا اس لئے شیطان چاہتا ہے کہ لوگ کوئی کام بھی کریں تو اللہ کا نام نہ لیس۔ پس مسلمانوں کو چاہئے کہ شیطان کو دور رکھنے کیلئے کھانا کھائیں، پانی پئیں یا کوئی اور کام کریں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔

سیبھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میہم ارضوان کے دِلول میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دِملم کا بڑا ادب واحتر ام تھا کہ جب تک حضور کھانا شروع نہ فرماتے وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ پس جارے دلول میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم کا ادب ہونا چاہئے۔ اگرادب نہ رہاتو جان لیجئے کہ کوئی نیک عمل باقی نہ رہے گا اور سب پھے ضائع ہوجائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم ایک غزوہ ہے والیس تشریف لائے تو ایک عورت نے حاضر ہو کرعرض کی یا رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم!

میں نے نذر مانی تھی کہ آپ میدانِ جہاد ہے بخیریت والیس تشریف لا ئیس گے تو میں آپ کے سامنے دَف بجاوَں گی اور گاوَں گی۔حضور نے فرمایا اگرتم نے نذر مانی تھی تو بجا و ورنہ نیس۔اس عورت نے کہا حضور! میں نے نذر مانی تھی اور پھر دف بجانا شروع کردی۔اسنے میں حضرت ابو بکر رض اللہ تعالیٰ عنہ تشروع کردی۔اسنے میں حضرت ابو بکر رض اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے وہ عورت دف بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے وہ پھر بھی بجاتی رہی۔ پھر حضرت عمر رض اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے وہ پھر بھی بجاتی رہی۔پھر حضرت عمر رض اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے وہ پھر بھی بجاتی رہی۔پھر حضرت عمر رض اللہ تعالیٰ عنہ کود کھورت کے وہ پھر بھی بجاتی رہی ہے جھیالیا اورخود دف کے اوپر تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اس عورت نے حضرت عمر رض اللہ تعالیٰ عنہ کود کھورت کی دانوں کے بیچے چھیالیا اورخود دف کے اوپر بیٹھی و نے یہ دف بوائی رہی لیکن تم کود کھی کر اس نے دف بجانا چھوڑ دی۔ بیٹھ کی حضور سلی اللہ علیہ بلم نے فرمایا اسے عمر! میں سے بیٹھ ہوئے یہ دف بجاتی رہی لیکن تم کود کھی کر اس نے دف بجانا چھوڑ دی۔

# ان الشيطان يخاف منك ياعمر (مقلوة شريف سخد ۵۵) اعمر! شيطان تم العارت الم

سبق .....حضرت عمر فاروق رضی الله عند کابیدُ عب و دبد بہ ہے کہ شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے اوراب بھی وہ حضرت عمر کانام من لے تو کانپ اُٹھتا ہے۔ دف بجانے والی عورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دف بجاتی رہی ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند آئے تو بھی بجاتی رہی ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند آئے تو بھی بجاتی رہی ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند آئے تو بھی بجاتی رہی اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند آئے تو ڈرگئی اور دف کا بجانا چھوڑ کر دف کو چھیا دیا۔

محد مثین کرام نے یہاں ایک بڑی ایمان افروز بات کسی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کیے کہ اس حدیث میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عدیو حضور کی موجود گی میں تو دف بجتی رہی اور حضرت عمر آئے تو شیطان فرگیا اور دف بجنا بند ہوگئی تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ اگر کوئی آ دمی نہا بیٹھا ہواس کے ہاتھ میں لکڑی نہ ہوتو گئا ہے خوف اس کے پاس بیٹھار ہے گائیکن جب وہ آدمی اپنی لکڑی منگوالے گا اور اس کی لکڑی لے آئے جائے گی تو کتا اس لکڑی کو دیکھ کر ایک دم بھاگئی اس آدمی سے تو نہ ڈرا اور بیٹھار ہالیکن جب لکڑی آئی دیکھی تو بھا گ آٹھا۔ نہیں یہ بات نہیں! یہ بھی دراصل اس لکڑی والے ہی کا رعب ہے۔ کتے نے جب دیکھا کہ آدمی نہتا ہو تو بیٹھا رہا اور جب لکڑی آئی تو ڈرگیا کہ اب یہ آدمی نہتا نہیں رہا اس کی لکڑی آئی ہے اب میری خیر نہیں تو اس لکڑی کا سارا رعب دراصل جب لکڑی والے کا رعب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم جی کا رعب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم جی کا رعب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم جی کا رعب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم حقار ہیں شریعت کے کسی تھم سے جے چا ہیں مشتی فرمالیں آپ کو اختیار ہے آپ نے اس عورت کو دفتیا نے جانے کی اجازت وے دی بیا خورت کی تو اس کیلئے جائز ہوگئی۔

# شیطان اور روپیه

حضرت این عباس رض الله تعالی عدے روایت ہے کہ تکسال میں جب پہلا روپید ڈھالا گیا تو شیطان نے اس کو لے کر بوسد دیا
اور اس کو اپنی آتھوں پر اور ناف پر رکھ کر کہا کہ تیرے ذریعے سے میں سرکش بناؤں گا اور تیری بدولت کافر بناؤں گا۔
میں فرزندِآ دم سےاس بات سے خوش ہوں کہ روپیہ کی مجبت کی وجہ سے میری اِطاعت کرتا ہے۔
سینق .....شیطان کے پھانسنے کا سب سے بڑا جال بیر روپیہ پیسہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بیہ بڑوں بڑوں کو پھانس لیتا ہے۔
سینق .....شیطان کے پھانسنے کا سب سے بڑا جال بیر روپیہ پیسہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بیہ بڑوں بڑوں کو پھانس لیتا ہے۔
میری شیطان کے پھانسنے کا سب سے بڑا جال بیر روپیہ پیسہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بیہ بڑوں کو پھانس لیتا ہے۔
میری کہ اس کے ذریعے یہ کفر بھی کر الیتا ہے۔ ناعا قبت ان کہ لیش اور شیطان اسی روپیہ بٹور نے اور بچانے کیلئے جموئی قسمیں
کما لیتے ، جھوٹی شہادتیں دیتے اور جھوٹے دعوے وائر کر دیتے ہیں۔ ایس لوگ دین و فدہ ب عاقبت اور ایمان کی پروائیس کرتے
کما لیتے ، جھوٹی شہادتیں دیتے اور جھوٹے دعوے وائر کر دیتے ہیں۔ ایس لوگ دین و فدہ ب عاقبت اور ایمان کی پروائیس کرتے
کمی بروشیار رہنا جا ہے۔ اور وہ خسد الدنیا و الاخرة کا مصداق بن جاتے ہیں۔ لیس مسلمانوں کوشیطان کے اس داؤ سے مطان کا جال ہوگا اور دین و دنیا کی بربادی کا باعث۔
میری ہوشیار رہنا جا ہے۔ دو پیر پیسے دائر کو شریعت میں رہ کر جینا ہو سکے حاصل سے بھے۔ لیکن اس دائرہ سے نکل کر جورو پیر بھی مطاق

#### شیطان اور انگور کا درخت

حضرت آدم علیہ اسلام نے جب ترش انگور کا درخت لگایا تو شیطان نے اس پر مورکو ذرج کیا اور جب اُس پر پتے بھوٹے تو ہندرکو

ذرج کر کے ڈال دیا اور جب بھل لایا تو شیر کو اور جب بھل پک گیا تو اس پر سورکو ذرج کر کے ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شراب جوترش
انگوروں سے بنتی ہے کے بننے والے شرابی میں ان جانوروں کے اوصاف نمایاں ہوتے ہیں۔ مثلاً شراب پہتے وقت اس کا رنگ
مور کے نقش و نگار کی طرح د کھنے لگتا اور چمکدار ہوجا تا ہے اور جب نشہ کی ابتداء ہوتی ہے تو بندر کی طرح بے شرمی اور بے ہودہ
حرکتیں ظاہر کرنے لگتا ہے اور جب نشہ میں قوت وشدت پیدا ہوجاتی ہے تو شیر جیسے حصہ میں چھلا اٹھتا ہے اور پھر سور کی طرح بے خبر
ہوکر سوجا تا ہے۔ (نزیۃ الجالس ،جلد ۲ صفحہ ۲ سے ۳)

سبق ..... شراب بہت بری چیز ہے۔ اس کی تیاری میں شیطان کابہت دخل ہے۔ اس نے شرابی کو اپنی مثل بنانے کیلئے شروع ہی میں ترش انگوروں میں ایسی تا ثیر پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے شرابی شیطان کا خود کاشتہ پودا 'بن کررہ جائے۔ شراب کے لفظ میں ہی 'شر' ہے۔ بلکہ ابتداء ہی اس کی شرسے ہاور بشر اگر اس کو پینے گے تو بشر میں بھی شر ہے۔ گویا شر پرشر، پھر شرابی کیوں نہ سرایا شر بن جائے ۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ شیطان کے اس ایٹار کردہ مشروب سے بچیں اور اسے پی کر اپنی عاقبت کے ساتھ اپنی دنیا بھی ہر بادنہ کریں۔

## شیطان اور آج کل کا دور

ا یک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک روز شیطان نظر آیا۔ میں نے اس سے گفتگو کی تواس نے مجھ سے کہا، یا حضرت! کیا بتاؤں ایک زمانہ وہ تھا کہ میں لوگوں سے ملتا تھا تو میں اُن کوتعلیم ویتا تھا۔ اور اب تو بیرحالت ہے کہ لوگوں کو ملتا ہوں تو وہ مجھے تعلیم ویتے ہیں۔ (تلبیس ابلیس مسنحہ ۴۸)

سبق ..... آج کل کی چالا کیوں، عیار یوں، فریب کاریوں، دھوکا دہی اور مکاریوں کود کیھ کرشیطان بھی جیران ہے اورسوچتا ہے کہ پرکیساد ورآ گیا ہے، جس میں میرے استاد بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ یہاں میرے دوشعر سننے

> فساد و فتنه و فسق و فجور و فن و فحاشی ترقی یافته یورپ تو اس نن کا دُپو نکلا جو دیکھی چارسو ہیں آج کل انسان کی شیطان نے تو بول اُٹھا کہ یہ انسال تو میرا بھی گرد نکلا

ا کیٹ شیطان کو دیکھا جو اپنی اُنگی اُنھائے جا رہا تھا۔ اس شخص نے شیطان سے کہا کہ تم بداپی اُنگی اُنھائے ہوئے

کوں جارہ ہو؟ شیطان نے کہا، میں اپنی انگی سے بھی بڑا کام نکالٹا ہوں۔ یہ جولوگ آپس میں لڑتے جھڑتے اور فتنہ و فساد

کرتے ہیں اُنگی کا کھیل ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا، یہ بات کیے ہو کتی ہے۔ شیطان نے کہا، چلو میں تم کو دکھاؤں۔

بیسا نے جوشہر ہے اسے میری یہ انگی تھوڑی دیر میں تباہ و ہرباد کردے گی، میں صرف اپنی یہ انگی لگاؤں گا۔ اس کے بعد لڑتا بھڑنا اور فقار و عارت خود بی شروع کردیں گے۔ یہ بیات کہ کرشیطان شہر کے اندر آیا۔ بڑے بازار میں ایک حلوائی مشائی بنانے کیلئے بھٹی کو گھول کر اُس کا شیرہ بنانے کیلئے اُسے بڑی بیش گرم کر دہا تھا۔ شیرہ اُنماں رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اب دیکھنا میری انگی اور کھول کر اُس کا شیرہ بنانے کیلئے اُسے بڑی انگی ڈال کر تھوڑا ساشیرہ و اُنماں رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اب دیکھنا میری انگی اب کھوں پر کہا کہ میری بین کو میں اپنی انگی ڈال کر تھوڑا ساشیرہ و اُنماں دائے۔ دیوار پر چپکا دیا۔ اسکے بعد شیطان نے کہا اب دیکھو یہ شہر تباہ ہونے و دالا ہے۔ اس دیوار پر گئے ہوئے شیرہ پر تھیلی اور بھولی کو دیکھان آ بیٹھیں۔ کھیوں کا انبوہ دیکھ کرا کہ چپکلی ان کھیوں پر جھپٹنے کیلئے دیوار پر شودار ہوئی ۔ طوائی کی ایک بلی تھی ہو سے شیرہ کو دیکھا تو وہ چپکلی پر جھپٹے کیلئے دیوار پر مودار ہوئی ۔ طوائی کی اور مرگئی۔ طوائی کو مرفی نے اپنی بلی کو مربے تو نے ایک دم بیلی ہو کے تو میں اور مرگئی۔ طور آئی ۔ طور آئی ۔ طور آئی ۔ طور آئی کی ورٹی اور انہوں نے فوجیوں کو مارڈ الا ۔ فوجی کو مارڈ الا ۔ فوجیوں کے مارے کا ملم ہواتو ساری فوج نے آئی کر مرکز ہوں ۔

**شیطان** نے کہا دیکھا جناب! میری اُنگلی کا کرشمہ! میں نے صرف اپنی اُنگلی ہی لگائی تھی۔ اس کے بعد بیلوگ لڑے مرے خود جیں۔ (مغنی الواعظین صفحہ ۱۷۰)

سبق ..... ہر فقنہ وفساد اور شرارت کامحرک بیشیطان ملعون ہے۔ بیلعون اپنی انگلی پراپنے مریدین کو نچار ہاہے۔ آجکل مغربی برتن میں جونئ تہذیب کا'شیرہ' تیار ہواہے۔ اس ملعون نے بیشیرہ بھری انگلی جہاں بھی لگادی۔ بچھ لیجئے وہیں فقنہ وفساد شروع ہوگیا۔ اِس نئی تہذیب کے شیرہ پرعریانی وفحاشی کی تھیاں جمع ہوتی ہیں اور کسی کونے سے فیشن کی چھپکل بھی نکل آتی ہے اور پھر بدنگاہی کی بلّی بھی نمودار ہوجاتی ہے۔ اس کے بعداغوا کا کتا بھی آجاتا ہے۔ پھراس اجماع سے آپس میں مقدمہ بازیاں ، لڑائیاں ، تل وغارت شروع ہوجاتا ہے اور شیطان خوش ہوجاتا ہے کہ میری انگلی کا م کرگئی۔ امران کے مغرب بیں کر دستان کا علاقہ ہے۔قدیم ایام بیں اے امریا کہتے تھے۔ وہاں کے حکمران شحاک نے فارس پر جملہ کردیا۔

بڑی گھسان کی جنگ ہوئی۔ گرجشید نے شکست کھائی اور مارا گیا۔ ضحاک نے فارس پر قبضہ کرلیا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ

اس وقت تک انسانی گوشت کو آگ پر بھون کر اور معمولی نمک لگا کر کھالیا کرتے تھے۔ شیطان ایک انسان کے روپ بیں

ضحاک کے پاس آیا اور ایک مرغ کا گوشت نمک مرچ لگا کر اور کھھن بیں بھون کر اُسے کھلایا۔ ضحاک بڑا خوش ہوا اور شیطان سے کہا

ماگو کیا مانگتے ہو؟ شیطان آ داب بجا لایا اور کہنے لگا، حضور میری ولی تمنا ہے کہ بیں آپ کے دونوں کندھوں کو بوسہ دوں۔
ضحاک نے اس کی بید درخواست منظور کرلی۔ شیطان نے اس کے دونوں کندھوں پر بوسہ دیا اور اس کے دونوں کندھوں پر دوسانپ نمودار ہوگئے اور اُسے کا شے سے خاک نے جراح کو بلاکر آئین کٹوا دیا۔ گروہ دوبارہ پیدا ہوگئے۔ اسے بیں شیطان ایک حکیم کی صورت بیں وہاں آگیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت! بیسانپ کٹوا دیئے سے دور نہیں ہول گے۔ آپ آئین ہر روز ایک حکوم کا مغز کھلا دیا کریں اور بیآ کے کو طلق کوئی تکلیف تبیں دیں گے۔

اس کے بعد ہرروز دوآ دمی سانپوں کی خوراک کیلئے قتل کئے جاتے تھے۔ ان دِنوں ایران کے پایہ تخت میں ایک لوہار رہتا تھا جس کا نام کادہ تھا۔ اُس کے بارہ بیٹے تھے۔ یکے بعد دیگرے وہ سب سانپوں کی نظر ہوگئے۔کادہ کے رگ و پے میں بغاوت اور انتقام کے شعلے بھڑ کئے لگے۔اس نے اپنی دھوکئی کو چیر کر جھنڈ ابنایا۔مظلوم عوام اس جھنڈے تلے جمع ہوگئے اور انہوں نے ضحاک کے خلاف لڑائی لڑی۔ضحاک مارا گیا اورعوام نے اطمینان کا سانس لیا۔ (اخبار شرق لاہور۔جشن ایران نبر ۱۵ اکتوبر مے 19ء)

سبتی .... شیطان اپناوارکرنے کیلئے انسانی روپ میں بھی آجا تا ہے۔ اس لئے مولا ناروی علیہ الرحمة نے لکھاہے کہ است است است دست دست دست

میر بھی معلوم ہوا کہ شیطان پھانسے کیلئے دنیوی چپٹی چیزیں بھی کھلاتا ہے اور اسطرح اپنے شکارکوقا بوکر لیتا ہے۔ اور بیر بھی معلوم ہوا
کہ شیطان بظاہر خیرخواہ اور محبّ بن کرآتا ہے حتی کہ چوہنے بھی لگتا ہے لیکن اس کے بیار میں بھی شیطنت چپی ہوتی ہے اور
اس کا بیار مار بن کرسا منے آجاتا ہے۔ اور پھر پیلعون خود ہی تکلیف دے کرخود ہی طبیب بن کر آجاتا ہے اور دوسرے رنگ میں
تباہی و بربادی کا سامان مہیا کردیتا ہے۔ الغرض شیطان جس رنگ میں بھی آئے ہلاکت و بربادی ہی لے کر آتا ہے۔
جوائس کے داؤمیں آگیا خود بھی تباہ و برباد ہوااور دوسرول کیلئے بھی خطرہ بن گیا۔

# کایت نُمبر آقا **ایک درزی**

مولا ناروی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ ایک درزی تھا۔ جو کپڑا چوری کرنے کا بڑا ماہر تھا۔ کوئی کپڑا اُسے سینے کیلئے دے جاتا تو وہ ضرور

کسی نہ کسی بہانے سے پچھے کپڑا چرالیتا۔ ایک روز ایک سپانی شخی ہیں آگیا اور کہنے لگا درزی کی الین تیسی، جھے سے زیادہ ہوشیار کون

ہوگا۔ ہیں کوٹ کا کپڑا لے کر اُس کے پاس چلتا ہوں اور اُسے سینے کیلئے دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے کپڑا کائے۔ دیکتا ہوں

وہ کپڑا کیسے چراتا ہے۔ جھے سے زیادہ ہوشیار درزی کا باپ بھی نہیں ہوسکتا۔ چنا نچہ وہ سپاہی اپنی ہوشیاری و چالا کی کے زعم میں

کوٹ کا کپڑا لے کر درزی کے پاس گیا اور اسے جاکر کہنے لگا، میاں درزی! میتہاری دھوکہ دبھی کا یہاں بڑا چرچا ہے۔

مناہے تم کسی نہ کسی بہانے پچھ کپڑا چرا لیتے ہوا ورخم تک نہیں ہونے دیتے لیکن وہ کوئی اور ہوں گے جوتہارے داؤ میں آ جاتے ہیں

مناہے تم کسی نہ کسی بہانے پچھ کپڑا چرا لیتے ہوا ورخم تک نہیں ہونے دیتے لیکن وہ کوئی اور ہوں گے جوتہارے داؤ میں آ جاتے ہیں

ورزی بڑا ہوشیار تھا۔ اُس نے کہا بیٹھے جناب! آپ کوکس کم بخت نے شبہ ہیں ڈال دیا۔ ساری عمر سے کام کرتے گزرگی،

ورزی بڑا ہوشیار تھا۔ اُس نے کہا بیٹھے جناب! آپ کوکس کم بخت نے شبہ ہیں ڈال دیا۔ ساری عمر میںکام کرتے گزرگی،

ایک گرہ تک کپڑے کی ہیں اپنے اوپر حرام بھتا ہوں۔ علاوہ ازیں کوئی بے دقوف ہو، تو اُسے دھوکا دے بھی دوں۔ مگر آپ جیسے

زیرک ودانا شخص کو میرے جیسانا ٹھم آ دی دھوکا کیسے دے سکتا ہوں۔ علاوہ ازیں کوئی بے دقوف ہو، تو اُسے دھوکا دے بھی دوں۔ مگر آپ جیسے

زیرک ودانا شخص کو میرے جیسانا ٹھم آ دی دھوکا کیسے دے سکتا ہوں۔

سپائی نے کہا، اچھا بدلو کپڑ ااور میرے کوٹ کیلئے اسے میرے سامنے کا ٹو۔ درزی نے کپڑ الیا اور قینچی پکڑی۔ ادھر سپائی جم گیا اور
ابٹی نظر اس طرف رکھی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ درزی بڑا مسخرہ اور ظریف تھا۔ اُسے ہندانے کے سینکٹروں لطیفے یاد تھے۔
چنانچہ درزی نے سپائی کو لطیفے سنانا شروع کئے۔ ایک لطیفہ ایسا سنایا، سپائی اس قدر ہندا کہ ہنتے ہنتے ہے حال ہوگیا اور پیٹ پکڑ کر
تھوڑی دیر کیلئے منہ کے بل جھک گیا جس وقت وہ نیچے جھکا، درزی نے فورا ہی دوگرہ کوٹ کے کپڑے سے کپڑ اکاٹ لیا۔
سپائی لطیفوں میں ایسامحو ہوا کہ خود ہی کہنے لگا ہاں استاد! ایک لطیفہ اور بھی۔ درزی نے ایک اور لطیفہ سنادیا۔ سپائی پھر ہندا اور
اس قدر ہندا کہ ہنتے ہنتے منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ درزی نے حصت کپڑ ایچھا ورکاٹ لیا۔ سپائی نے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ
اس قدر ہندا کہ ہنتے ہنتے منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ درزی نے حصت کپڑ ایچھا ورکاٹ لیا۔ سپائی نے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ
ایک لطیفہ اور۔ درزی نے کہا جناب! لطیفہ اور بھی سنا تو دول لیکن پھرکوٹ آپ کا بہت ہی شک ہوجائے گا۔

سیق .....مولانا رومی علیہ الرحمۃ اس حکایت ہے سبق یہ لکھتے ہیں کہ سپاہی کی مثال اُس بے خبر اور عافل انسان پر صادق آتی ہے جوائے و ین جوائے ہیں کہ متاع دین کے دہوتھ کی کے دعم میں اپنے آپ کو بہت بڑا بھتا ہے اور درزی کی مثال شیطان پر صادق آتی ہے، جولوگوں کے متاع دین وایمان کو چرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ عافل انسان اپنے آپ کو ہوشیار بھھ کر شیطان کا سامنا کرتا ہے تو شیطان اس عافل انسان کو دین وایمان کا کپڑا آسانی سے کاٹ لیتا ہے اور دنیوی شہوتوں کے لطیفوں میں کچھاس بری طرح پھانس لیتا ہے کہ اس کے دین وایمان کا کپڑا آسانی سے کاٹ لیتا ہے اور انسان دنیوی شہوات میں کچھا بیا ہے کہ شیطان اس کے متاع گراں کو کاشا جاتا ہے اور سیا ہے متاع سے برخبر چاہتا ہے کہ کسی اور شہوت ولذت میں مجوہ واور نہیں جانتا کہ اس کے قبائے دین و ند ہب نگ ہور ہی ہے۔

بیقسے بھی مثنوی شریف کا ہے کہ ایک شخص منڈی سے ایک و نبخر پر کرلایا۔ دنہ کی گردن میں رسی وال کرری پکڑکرا سے گھرلادہ ہاتھا
ری کمی تھی۔ ایک سرا اُس کا ونبہ کی گردن میں بندھا تھا۔ دوسرا سرا اُس کے ہاتھ میں تھا۔ ونبہ پیچھے پیچھے آرہا تھا۔ ایک چور کی نظر
اس پر پڑی تو اُس نے پیچھے ہوکر بڑی احتیاط سے رسی کو درمیان سے کا ٹا اور دنبہ کو لے کر چانا بنا۔ وہ شخص بے خبری کے عالم میں
رسی کا سرا کپڑے ہوئے جارہ ہاتھا۔ اُسے کو کی خبر نبھی کہ دنبہ چرالیا گیا ہے۔ تھوڑی دور جاکر اتفا تا اُس نے پیچھے دیکھا تو خالی رسی
میں کا سرا پکڑے ہوئے آرہی ہے، وُنبہ موجود دنہ تھا۔ یہ پیچھے دوڑا۔ راستے میں ویکھا کہ ایک شخص کنویں کے سرپر کھڑا رور ہاتھا۔ اس نے پوچھا
کہ کیا بات ہے؟ اُس نے بتایا کہ میراجیب میں بڑہ تھا جس میں سورو پیرتھا۔ میں پانی پینے کیلئے نینچ جھکا تو بڑہ کو کو اس میں جا پڑا۔
میں چاہتا ہوں کہ کو کی شخص کنویں میں جاکر ہو ہ تکال لاتا ہوں۔ پچاس روپیاس میرے۔ اس نے سوچا سودا مہنگا شہیں
میرا وُنبہ بھی پچاس روپیہ کا تھا۔ میں کنویں میں جاکر ہو ہ تکال لاتا ہوں۔ پچاس روپیاس میرے۔ اس نے سوچا سودا مہنگا شہیں
میرا وُنبہ بھی پچاس روپیہ کا تھا۔ میں کنویں بیر رکھ کراندرکو دگیا، کانی تلاش کی مگریؤہ نہ طارہ ایوں ہوکر ہا ہر نکل اورائ کی تارہ اس نے والا دراصل وہی چور تھا
جس نے رسی کو کاٹ کر دنبہ چرایا تھا۔ اس نے پھر ہؤہ گرنے کا بہانہ بنا کر اُسے بیچارے کے کپڑے ہی گھی اُتر واکر چرا لیے
اورائے نگا کر کے دکھ دیا۔

سبق ..... دُنبہ چرانے اور کپڑے اُتر وانے والے کی مثال شیطان پرصادق آتی ہے۔ پید معون اپنے دین و ند بہب سے غافل انسان کے چھے لگ کر ذکر وفکر کی رسی کاٹ کر دین و فد بہب لوٹ کرلے جاتا ہے اور پھرا تناعیّار ہے کہ انسان کو دنیوی لالج میں پھنسا کراُسے خواہشات کے کنویں میں دھکیل دیتا ہے۔ حتی کہ انسان کو نظا کر کے رکھ دیتا ہے۔ دیکھے لیجئے! شیطان نے آج کل نئی تہذیب کے ہاتھوں سب کو نظا کر ڈالا ہے اور ہر طرف عریانی ہی عریانی نظر آنے لگی ہے۔ پچ پوچھے تو یہ نظے لوگ نگ اسلام ہیں ایسے لوگوں نے انسانیت کا لباس بھی اُتار دیا ہے اور اسی نئی تھذیب کو اپنا کر بیلوگ بے نگ و نام بن جانا چاہتے ہیں۔ خدا تہذیب مغرب سے بچائے کہ مغربی تہذیب کے جمام بھی نظے ہیں۔

ایک روز ایک وکیل اپنے گھر کے شمل خانے میں نہاتے ہوئے اپنی گھڑی بھول گیا اور عدالت میں اس طرح چلا گیا۔

اس کے ایک دوست نے جب وقت پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ گھڑی تو میں آج اپنے شمل خانے میں بھول آیا ہوں۔

اتفاق ہے کی ٹھگ نے یہ بات من لی اور اس وکیل کا گھر پوچھتے پوچھتے اس کے مکان تک پہنچ گیا اور اس استے سے ایک مرغا بھی خرید کر لیتا گیا۔ وکیل کے دروازے پر اُس نے آواز دی۔ اندر سے ایک بردھیا آئی اور پوچھنے لگی کیا بات ہے؟

مرغا ہولا مجھے وکیل صاحب نے مرغا وے کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میری گھڑی شمل خانے میں رہ گئی ہو وہ بھیج دو۔

انہوں نے جب شاس خانے میں دیکھا تو گھڑی مل گئی۔ چنانچہ بردھیا نے مرغا لے کر گھڑی اُس وے دی اور وہ پہیت ہوگیا۔

مرغا ہو جب وکیل گھر آیا تو اُس کی بیوی نے پوچھا، آپ کو گھڑی مل گئی تھی؟ وکیل جیران ہوکر پوچھنے لگا، کون می گھڑی کا ہرک کی اور گھر والے جیران رہ گئے۔ دوسرے دن وہ ٹھگ بھروکیل کے گھر گیا اور اُس کی بیوی سے کہنے لگا کہ گھڑی والا چورل گیا ہو کی اور گھر والے جیران رہ گئے۔ دوسرے دن وہ ٹھگ بھروکیل کے گھر گیا اور اُس کی بیوی نے پوچھا، گھڑی الی اور اُس کی بیوی سے کہنے لگا کہ گھڑی والا چورل گیا ہو ہے۔

مرغا دیدو بہ عدالت میں پیش ہوگا۔ چنانچ انہوں نے مرغا دے دیا۔ شام کو جب وکیل سے گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، گھڑی کا گھڑی کا گھڑی کا ایکون اب وہ کربی کیا سے کہا گھا گھڑی کا ہور ہے۔ وکیل سے پٹا گیا لیکن اب وہ کربی کیا سے ناچار چیکا ہورہا۔ (ماوطیب، ماری سے بالا گیا گیا ہورہا۔ (ماوطیب، ماری سے)

سبق .....اس گھڑی چورٹھگ کی مثال شیطان پرصادق آتی ہے۔جس طرح وہ ٹھگ اپنے واؤے مرغ کالا کچ وے کر گھڑی بھی لے گیا اور پھرم غابھی اُن کے پاس رہنے بیس دیا، وہ بھی لے گیا۔اس طرح شیطان ملعون و ثیوی لا کچ کا مرغا دے کردین وایمان کی گھڑی لے جاتا ہے اور پھر بید ملعون جو د ثیوی حرص و لا کچ کا مرغا دے جاتا ہے انسان کے پاس وہ بھی نہیں رہتا اور انسان خدسد الدندیا و الاخرة کا مصداق بن جاتا ہے۔

سبق .....اس چالاک عورت کی مثال شیطان پرصادق آتی ہے۔جس طرح اس عورت نے اس بیچارے دکا ندار کوخود ہی اُلو خرید نے پرا کسایا اور جب اس نے اُلوخریدلیا تو پھروہ واقف ہی نہ بنتی تھی ،اسی طرح شیطان کرتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالی فرما تا ہے:

# كَمَثَلِ الشَّيْطُنِ إِذُ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرُ جَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرُ جَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اللهُ وَبَّ الْعَالَمِيْنَ (بِ٢٠-آيت:١١) قَالَ إِنِي بَرِي مُ مِنْكَ إِنِي آخَاهُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ (بِ٢٠-آيت:١١) ليخي شيطان نے انسان سے كہا كفر كر چرجب أس نے كفر كيا تو بولا مِن جُهان كارب مِن الله سے دُرتا بول جوسارے جہان كارب ـ

و یکھا آپ نے اس چالاک عورت کی طرح شیطان پہلے انسان کو بہکا تا ہے اور اُسے خلاف شرع حرکات پرا کساتا ہے اور بے وقوف انسان عیش وعشرت کے لا کی میں شیطان کے داؤ میں آکر شریعت کے خلاف حرکتیں کرنے لگتا ہے اور شیطان جب دیکھتا ہے کہ میں تو تہمیں جانتا بھی نہیں، جو کیا تم نے خود کیا۔ میں تہارے کا مول سے بری ہوں ۔ تم جانو بتہارا کام۔

مسلمانو! ہوش کرواور شیطان کی جالا کی میں آ کراُلُو نہ بنواوراُلو بن کر شیطان کے ہاتھوں میں اپنی دنیا بھی ہر باد نہ کرواور قیامت کے روز کی بدنا می و بے عزتی بھی مول نہ لو۔ ایک چالاک عورت ایک دکا ندار کے پاس آئی اور کہنے گی، بھائی صاحب! میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے والی ہوں اور جماری برادری میں رواج ہے کہ لڑکی کے جہیز میں ایک عدد اُلوبھی دیا جاتا ہے۔ تم دکا ندار ہو خیال رکھنا کوئی اُلو بیچنے آئے تو چاہے کتنا مہنگا کیوں نہ ملے، خرید لینا۔ مجھے اُلو کی شدید ضرورت ہے۔ میں تم سے سو رپیہ تک بھی خرید لوں گ۔ دکا ندار نے دل میں سوچا اُلوزیادہ سے زیادہ دو چاررو پے میں لی جائے گااور میں سورو پے میں بھی دوں گاتو سراسر نفع بی نفع ہے۔ چنا نچائی نے کہا میں طاش میں رہوں گا۔

دوسرے روز ای عورت نے اپنے بھائی کوخود ہی ایک اُلودے کر اس بازار میں بھیج دیا۔ جہاں اس دکا ندار کی دکان تھی اور
اُسے سمجھا دیا کہ دکا ندار اُلوخریدنا چاہے تو پچاس سے کم نہ بچنا۔ چنانچہ مکارعورت کا مکار بھائی اُلو لے کر بازار میں گیا اور
دکا ندار کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ دکا ندار نے جواُسے دیکھا تو اُسے آواز دے کر بلایا اور پوچھا اُلو بیچے ہو؟ اُس نے کہا ہاں!
دکاندار نے قیمت پوچھی تو اُس نے اُسی روپے بتائی۔ دکاندار نے کہا! ہوش میں بات کرو۔ اُلوکی اسی روپے قیمت؟
زیادہ سے زیادہ دو چارروپیے کا ہوگا۔ اُس نے کہا نہیں صاحب! ممیں تو اِسے اسی روپے پر بی دوں گا اور اگر آپ لینا چاہیں
تو دس کم کردوں گا۔ دکاندار نے زور دیا تو وہ ستر اور ستر سے ساٹھ اور پھر پچاس تک آگیا۔ دکاندار کی نظر میں سور پیہ تھا۔
اس نے سوچا چلو پچاس پر بی لے لو۔ پچاس پھر بھی چکے جا کیں گے۔ چنانچا س نے نقذ پچاس دے کر اُلوخرید لیا اور بڑا خوش ہوا کہ
اُلوجلدی مل گیا۔

دوروز کے بعدوہ عورت دکان کے سامنے ہے گزری تو دکا ندار نے آواز دی۔ بہن جی ! اُلو لے جاؤے ورت نے غصہ ہیں آکر کہا بدمعاش! یہ کیا کہا تو نے ایک شریف عورت کو ۔۔۔۔۔ گھر میں کوئی نہیں؟ اُلو دے جاکر اپنے گھر کسی کو لوگ جمع ہوگئے کہ معاملہ کیا ہے ۔ کہنے گئی ، نہ جان نہ پہچان! میں یہاں سے گزررہ ی تھی کہ جھے کہتا ہے کہ اُلو لے جا۔ اس کی الی تیسی ۔ یہ کیا لفظ کہا اس نے جھے۔ سب لوگ دکا ندار پرلعن طعن کرنے گئے۔ وہ بولا یہ خود ہی کہتی تھی کہ جھے اُلو در کار ہے۔ جھے اپی لڑکی کے جہیز میں وینا ہے۔ سب نے کہا، ہوش کی بات کرو۔ یہ کوئی مانے والی بات ہے کہ اُلو جہیز میں دیا جائے۔ تم بدمعاش ہو، جوراہ چاتی عور توں کو چھیڑتے ہو۔ دکا ندار بیچارے نے پچاس دو یہ کا نقصان بھی کیا اور بے عزت بھی خوب ہوا۔ (ما وظیب، اپریل 19) ایک میاں ہوی کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ایک حاسد کوائن کی محبت پہندنہ آئی اور وہ ملازم کا بھیس بدل کرائن کے گھر آیا اور
منت ساجت کرکے ان کے گھر ملازم ہوگیا۔ چند دِنوں کے بعد یہی حاسد ملازم دکان پر پہنچا اور میاں ہے کہنے لگا، غضب ہوگیا
آج میں گھر پہنچا ہوں تو میں نے بیگم صاحبہ کو کسی غیر مرد سے گفتگو کرتے دیکھا۔ میں نے جھپ کرائن کی گفتگوئی تو معلوم ہوا کہ
وہ غیر مرد بیگم صاحب کہدر ہاتھا کہ وہ آپ کو تل کر ڈالے تا کہ راستہ صاف ہوجائے اور بیگم صاحبہ اس امر پر تیار ہوگئیں ہیں۔
میاں نے بیہ بات تی تو بہت گھبرایا اور اپنی بیگم سے بدگمان ہوگیا۔ اُدھر بیہ حاسد ملازم گھر پہنچا تو بیگم صاحبہ کے لگا کہ
آپ کے میاں نے کسی غیر عورت سے تعلق قائم کرلیا ہے۔ای لئے اب وہ آپ سے کھچ کھچے رہنے گھے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے
اپ کے میاں بین تبدیلی دیکھ بھی لی اور یقین ہوگیا کہ ملازم نے بیچ کہا ہے اور اس فکر میں وہ پریشان رہنے گئی۔

چند دِنوں کے بعد بیگم صاحب ملازم نے کہا کہ اگر آپ اپنے میاں کی داڑھی کا ایک بال استرے سے کا ٹ کر جھے لادیں تو بل ایک خدا رسیدہ بزرگ ہے اس کا ایک ایسا تعویذ بنوا کر لاسکتا ہوں جس کی برکت ہے آپ کے میاں اس غیرعورت کا خیال چھوڑ دیں گے اور آپ ہے پھر وہی کہلی محبت کرنے گیس گے۔ بیر کہہ کر ایک اُسترا بھی بیگم صاحبہ کو وے دیا۔ بیگم صاحب نے اُسترالے لیا اور کہا، آج رات جب وہ سوجا کیں گے تو میں سوتے میں ان کی داڑھی کا ایک بال اس استرے سے کا ٹ لوں گی۔ اُدھر یہ ملازم میاں کے پاس پہنچا اور اس سے کہنچ لگا کہ آج رات ہوشیار رہے آج بیگم صاحبہ استرالے کر رات کو آئیں گ تاکہ آپ کی گردن پر پھیرویں اور آپ کوئل کر دیں۔ میاں رات کو گھر گئے تو پر بیٹانی کے عالم میں چار پائی پر لیڈ لیکن نیند کہاں۔ آگھیں بند تھیں لیکن جاگر رہے تھے۔ آ دھی رات گزری تو بیگم صاحبہ اس خیال سے کہ اب وہ سوچھے ہوں گے، اُستر الیکر اُٹھیں اور میال کے بستر کے قریب آئی۔ بیٹی۔ میاں نے آئی تھیں بند کر رکھی تھیں لیکن جان گئے تھے کہ وہ آگی۔ بیگم نے اُستر ابڑھا کر گردن کے قریب جو کیا تو میاں نے ایک دم اُٹھ کر اُس استرے سے بیگم صاحبہ کا کام تمام کر دیا۔ جس جو بیگم کے عزیزوں کو بہا چلا کہ ہماری لاکی کو ناحی قبل کردیا گیا تو وہ دھاوا بول کر آئے اور انہوں نے میاں کوئل کردیا اور حاسد کی بدولت یہ گھر آن کی آن میں ہماری لاکی کو ناحی قبل کردیا گیا تو وہ دھاوا بول کر آئے اور انہوں نے میاں کوئل کردیا ور حاسد کی بدولت یہ گھر آن کی آن میں

سبق .....اس حاسد ملازم کی مثال شیطان پرصادق آتی ہے جومیاں ہوی کی ، بھائی بھائی کی ، یا دوآ دمیوں کے آپس میں محبت د کچھ کرجل بھن جا تا ہے اور چا ہتا ہے کہ کسی طرح ان میں لڑائی جھگڑ ااور فساد پیدا ہو۔ چنا نچے دکا یت نمبر ۲۲ میں آپ پڑھ پچکے ہیں کہ شیطان کا ایک ہیکھی کام ہے کہ وہ جھوٹی ہا تیں پھیلا کر لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے اور آدمی کے دل میں اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی بدگمانی پیدا کرتا ہے اور اس طرح وہ آباد گھروں اور ہنتے دلوں میں رخجشیں پیدا کر کے تباہی وہر بادی مجادیتا ہے۔ قبیلہ بن عقبل میں سے ایک چور ایک گھوڑا چرانے کیلئے نکار اس کا اپنا بیان ہے کہ میں نے جس قبیلہ سے گھوڑا چرانا تھا
اس میں داخل ہوگیا اور گھوڑے کے سخان معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک حیلہ سے گھر میں داخل ہوگیا۔
گھر میں سخت اندھیر اتھا اور اندھیرے میں ایک مرداور ایک اس کی بیوی دونوں بیٹھے ہوئے کھانا کھارہے تھے۔ چونکہ میں بھوکا تھا
اس لئے میں نے بھی اپنا ہاتھ پیالہ کی طرف بڑھایا۔ مردکو میرا ہاتھ او پرمعلوم ہوا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑلیا۔ میں نے فوراً
دوسرے ہاتھ سے عورت کا ہاتھ پکڑلیا۔ عورت نے کہا، تجھے کیا ہوگیا، یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو اس نے خیال کیا کہ دہ عورت کا ہاتھ
پکڑے ہوئے ہے تو اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہم سب کھانا کھاتے رہے۔ پھرعورت کو میرا ہاتھ او پر لگا تو اس نے پکڑلیا
تو میں نے فوراً مردکا ہاتھ پکڑلیا تو اس نے عورت سے کہا، کیا ہوگیا میرا ہاتھ ہے تو عورت نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے فوراً
مردکا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھروہ سو گئو میں گھوڑا پکڑلایا۔ (ستا الاذکیا، سفی ۱۳۵۳)

سبق ..... اس گھوڑا چرانے والے چور کی مثال شیطان پرصادق آتی ہے۔ جس طرح اس چور نے گھر کے اندھیرے سے
فائدہ اُٹھایا اور اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا تا رہا۔ اس طرح شیطان نے بھی اس نئی روثنی کے اندھیرے سے خوب فائدہ اُٹھایا اور
اس اندھیرے میں وہ پرائے مردوں اور پرائی عورتوں پر ہاتھ ڈال رہا ہے اور اسی روثنی کے اندھیرے والوں کو پچھ پتائیس چل رہا
کہ شیطان ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور وہ اپنی من مانی کاروائی کر رہا ہے۔ ہماری شرم وغیرت پر ہاتھ ڈال رہا ہے اور ہمارے دین و
فدہب کے متاع بے بہا کو بھی اُڑائے جارہا ہے۔خدا تعالی شیطان کے شرہے محفوظ رکھے۔ آھین

امریکہ میں ایک بڑھیا سڑک پر چلتے چلتے ایک نوجوان سے لیٹ گئی اور روتے ہوئے اُسے چوہنے لگی اور کینے لگی ، ہائے اللہ! تہاری صورت تو میرے مرحوم بیٹے کے ساتھ کتی ملتی جلتی ہے۔ نوجوان کے دل میں سیرفت پیدا ہوگئ۔ بڑھیانے پھرالگ ہوکر آنسو پو تخچے۔ نوجوان سے اپنی جذباتیت کی معانی جابی اور ایک گلی میں مڑگئ۔ پچھ دیر کے بعد نوجوان نے جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو بڑو مفائب تھا۔ (ماہ طیب، دمبر ۱۹۵۸)

سبق .....اس فریب کاربڑھیا کی مثال شیطان پرصادق آتی ہے۔ جوبعض اوقات قر آن وحدیث پڑھتا ہوا بڑا خیرخواہ اور ہمدرد بن کرآلیٹتا ہے اور سادہ لوح مسلمان اس کا مظاہرہ حسن خلق اور اس کی رفت آمیز با تیں سن کر اس کی طرف مائل ہوجاتے ہیں۔ لیکن پتابعد میں چلتا ہے کہ وہ ایمانی بٹو ہ لے کرچھپت ہو چکا ہے۔ ا یک نالی کی دیوار پر لکھا تھا 'یہاں پیشاب کرنامنع ہے'۔ وہاں ایک آدمی بیشا پیشاب کرنے لگا۔ ایک سپاہی نے دیکھ لیا۔
وہ اُسے پکڑنے کیلئے بڑھا تو وہ آدمی وہاں سے دوقدم ہائیں طرف ہٹ کر پیشاب کرنے لگا۔ سپاہی آیا اور ڈانٹ کر پوچھا،
تم نے یہاں پیشاب کیوں کیا؟ اُس نے اپنی پہلی جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، سنتری جی! آپ وہاں بیشے کر پیشاب کررہے تھے
میں بھی آپ کو دیکھ کر یہاں پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ شور مجنے پرلوگ جمع ہوئے تو دوجگہ پر پیشاب ہوا دیکھ کرسب سپاہی کو جھوٹا کہنے گیا اور دہ چالاک آدمی اس طرح گرفت سے بھی گیا۔

سبق ..... اس چالاک شخص کی مثال شیطان پر صادق آتی ہے۔جس طرح اس چالاک شخص نے خود مجرم ہونے کے باوجود ایک ہوشیار سپاہی کو بھی شرمندہ کردیا۔ اس طرح بیشیطان بڑے بڑے ہوشیاروں کو بھی اپنے جرموں کے داؤ چکر میں لاکر انہیں نادم وشرمندہ کردیتاہے۔



#### شيطان اور اذان

حضورصلی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں:

# ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلوة ذهب حتى يكون مكان الروحاء اذان كى آواز كرشيطان بحاگ أشما بيال تك كمقام روحاء تك جاكرهم ليتاب (مقاؤة مفيه ۵۸) والروحاء من المدينة على سنة و خلفين ميلا اورروحاء من المدينة على سنة وخلفين ميلا

شیطان سجدہ نہ کرنے کے باعث مردود ہوا تھا۔ اور نماز میں سجدے ہوتے ہیں اور اذان نماز کی طرف بلاوا ہوتا ہے۔ اس لئے اذان شیطان کیلئے گویا بم ہے اور وہ اذان س کرمیلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی جس کو اذان نہ بھائے اور مؤذن بھی اُسے کھنگے توسمجھ لیجئے وہ بھی شیطان کا پیروکارہے۔

ایک مولوی صاحب نے وعظ میں فرمایا کہ بڑے لوگوں نے اپنی کوٹھیاں شہر سے باہر دور دور بتالیں۔ شایداس لئے کہ شہر میں رہے تو معجدوں میں لاؤڈ سپیکر فٹ کرائے جھوٹے گھر تک پہنچنے کے مطابق اذانوں کی آواز میں آیا کریں گی۔ قدرت نے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر فٹ کرائے جھوٹے گھر تک پہنچنے کے مطابق اذانوں کی آواز شہر سے باہر دور دور تک پہنچادی کہ بھا گوتو کہاں بھاگتے ہو۔ پس اے مسلمانو! اذان کی آواز من کر بھا گومت بلکہ مسجدوں کی طرف دوڑو۔ بھا گنا کام شیطان کا ہے اور مسجد کی طرف دوڑنا کام مسلمان کا ہے۔

یہاں ایک میراسوال ہے اس کا جواب وہ لوگ دیں جواذان کی آواز من کر مجد میں نہیں آتے۔ پاکستان بننے سے پہلے جبکہ یہاں ہندواور سکھ بھی تھے۔اذان کی آواز من کر مجد میں نہ ہندوآ تے تھے نہ سکھ۔اگران سے کوئی لوچھتا کہ مہارائ! آپ اذان کی آواز من کر مبحد میں آتے تو ان کا جواب یہ ہوتا کہ یہ بلاوا ہمیں نہیں، بلکہ مسلمانوں کو ہے۔ اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہوتا۔ لیکن اب جبکہ یہاں ہمارے وطن میں کوئی ہندویا سکھنیں، اب جولوگ اذان کی آواز من کر مبحد میں نہیں آتے وہ بتا کیں کہ وہ بتا کیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ بھی بہی سمجھتے ہیں کہ یہ بلاوا ہمیں نہیں۔اگر یہی سمجھتے ہیں تو پھر انہوں نے اس کے کہا تھوں کے دور اب کی تھوں کے اور اس کے اور کی تھوں کے ہوتا کہ میں نہیں۔اگر یہی سمجھتے ہیں تو پھر انہوں نے اس کو کہا سمجھا؟ اورا گرینہیں سمجھتے تو پھر مبحدوں میں کیون نہیں آتے؟ سوچ کر جواب دیجئے۔

#### شیطان کے چار کفر

علا مه صفوری رحمة الله تعالی علیہ نے نزیمة المجالس میں کھھا ہے کہ شیطان سے جپار کفرصا در ہوئے جن کی وجہ سے وہ کا فروملعون ہوا۔ (1) اس ملعون نے خدا تعالیٰ کی مقدس و پاک ذات کوظلم کی طرف منسوب کیااور کہا:

# انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین میں آدم ہے بہتر ہوں کونکہ مجھاتونے آگے ہنایا ہے اور آدم کومٹی ہے۔

مقصد ملعون کا بیتھا کہ میں بہتر ہوں۔اور بہتر کواد نیٰ کے آ گے جھکنے کا حکم دےر ہاہے۔ گویا اس نے خدا کی طرف ظلم کی نسبت کی۔ اور یہ گفرہے۔

- (٢) ايك برگزيده ني كوينظر حقارت ديكها۔ اور ني كوحقارت سے ديكھنا كفر بـ
- (۳) اس نے اجماع کی مخالفت کی بعنی سار بے فرشتوں کا اجماع سجدہ کرنے پر ہوگیا۔ گراس نے اس اجماع کی مخالفت کی اور اکژار ہا۔ اور اجماع کی مخالفت بھی کفر ہے۔
- (۴) نص کے ہوتے ہوئے اس نے اپنا فلسفہ چھا نٹااور کہا کہ میں آگ سے ہوں اور آگ مٹی سے بہتر ہے نص کے مقابلہ میں اپنا فلسفہ لا نابھی کفرہے۔ ( نزبہۃ الجالس، جلد ۲ صفحہ ۳۳)

شیطان کی ان باتوں سے ہمیں پچنا چاہئے اور خداو نو کریم جل ثانۂ کی مقدس ومنزہ ذات کی طرف بھی کوئی نا روا لفظ منسوب نہیں کرنا چاہئے ۔ بعض جاہل اور ظالم لوگ بات کرتے ہوئے اثناء کلام میں بیلفظ بھی کہہ جاتے ہیں 'ظلم خدا کا' (استغفراللہ) ایسالفظ ہرگز نہیں کہنا چاہئے کہ ای نسبت قبیحہ سے شیطان ملعون ومردود ہوا۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ کہنے والے کو پچھ پتانہیں کہ میں کیا بک رہا ہوں۔ ہرخص کواس کفریکلہ سے بچنا چاہئے اوراللہ تعالیٰ کے ہرکام کو ہنی برحکمت بچھ کراس امر کا اقرار کرنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے جو پچھ فر ما یا اور کیا' ٹھیک اور عین حکمت ہے۔

شیطان کی دوسری کفریے رکت سے بھی ہرمسلمان کو بچنا جائے کیونکہ اللہ کے بی کی ادنی تو ہین وتحقیر سے بھی آ دمی کا فرہوجا تا ہے اورائیمان جا تار ہتا ہے۔شیطان سے بڑھ کرکون اللہ کوایک مانے والا اوراس کی عبادت کرنے والا ہوگا۔لیکن صرف اللہ کے نبی کی شخقیر کرنے ، انہیں مٹی کا بنا ہوا کہنے سے کا فرہوگیا۔ اُس کی عمر بھر کی تو حید وعبادت کام نہ آئی۔لہذا ہرمسلمان کو اللہ کے نبی کی دلے قیر کرنے ، انہیں مٹی کا بنا ہوا کہنے اور کوئی ایسا لفظ جس سے نبی کی تحقیر کا پہلو بھی نکاتا ہو۔ مثلاً وہ بھی ہمارے جیسے ہی بشر تھے ، کھاتے تھے اور بھولتے تھے وغیرہ اس فتم کے جملے جو عام لوگوں کیلئے استعمال ہوتے ہیں 'نہیں کہنے چاہئیں کہ اس طرز کلام سے شیطان مارا گیا۔

شیطان کی تیسری حرکت فرشتوں کی ساری جماعت کے خلاف چلنا اس کیلئے مہلک ثابت ہوئی۔سارے فرشتے حضرت آ دم علیہ السلام کے آگے جھکے ہوئے تصاوریے تنہاا کی طرف الکی خداکے فضل و کرم علیہ السلام کے آگے جھکے ہوئے تنے اور یہ تنہاا کی طرف الکی خداکے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت ہی کی کثرت ہے ،ہمیں اس کثرت میں شریک رہنا چاہئے اور اس بڑی جماعت کوچھوڑ کرالگ نہ ہوجانا چاہئے ۔حضور سلی اللہ تعالی علیہ دہلم کا ارشاد بھی ہے:

# اتبعوا السواد الاعظم بری جاءت کے پیچے لگو۔

شیطان کی چوقی کفریہ حرکت ہے بھی بچنا چاہئے اور وہ یہ کہ خدا کے صرح حکم کے سامنے وہ اپنی منطق چلانے لگا اور اپنا فلسفہ چیش کرنے لگا۔ ہمیں اس حرکت ہے بچنا چاہئے۔ خدا تعالی کا حکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوۃ وو تو بس ہر مسلمان اس حکم کے آگے سرخم کردے۔ ندیہ کہ اپنا فلسفہ چھانٹے لگے کہ نماز کیوں پڑھیں؟ پہلے اس کا فلسفہ بچھ میں آلے، پھر پڑھیں گے۔ روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ زکوۃ وینے کی کیا ضرورت؟ اس فتم کی لا یعنی باتوں سے شیطان کوخوش کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ ندھولینے چاہئیں۔ بلکہ فرشتوں کی طرح فوراً اپناسر شلیم خم کردینا چاہئے۔

#### آگ میں آگ

**ایک فل**فی نے اپنے تین سوال مشتہر کئے اور اعلان کیا کہ میرے ان تین سوالوں کا کوئی عالم جواب دے تو میں مان جاؤں گا۔ سوال ہیہ تھے:۔

ا .....خداکوجب کی نے دیکھانہیں تو پھر کلم میں اشعد ان لا الله الا الله پڑھ کرید کیوں کہاجا تا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں۔ بیغیرد کھے کے گواہی کیوں؟

٢ .....جوكرتا ہے،الله كرتا ہے۔ پھركسى گناہ پر بندہ مجرم كيوں؟ جبكه كرنے والاخدا ہے۔

۔۔۔۔۔۔شیطان از روئے قرآن آگ سے بنا ہوا ہے اور خدا اسے دوزخ کی آگ میں ڈالے گا تو اس کا کیا گبڑ سکتا ہے۔ کیونکہ دوزخ میں اگرآگ ہےتو شیطان خود بھی آگ ہے۔ پھرآگ میں آگ ڈال دی جائے تو آگ کا کیا نقصان؟

کئی دن تک اس کے سوالوں کا جواب نہ ملا تو وہ علاء اور دین ندہب کے خلاف بکنے لگا۔ اتفا قا ایک روز شہر سے باہر لکلا
تو باہر میدان ہیں ایک مجذوب بزرگ بیٹھے تھے اور اُن کے پاس مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے پڑے تھے۔ اس بزرگ نے
اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، سنا ہے آپ کے پچھسوال ہیں اور آپ کو گلہ ہے کہ کسی نے ان کا جواب نہیں دیا۔ فلسفی نے کہا ہاں
یہی بات ہے اور میرے وہ سوال ہیں ہی لا جواب۔ بزرگ نے فرمایا، وہ سوال ذرا جھے بھی تو سناؤ مکن ہے ہیں جواب دے سکوں۔
فلسفی نے اپنے سوال دہرائے۔

بزرگ فرمانے گئے ، میں دوں ان نتیوں سوالوں کا جواب؟ اس نے کہا، دیجئے آپ ہی دیجئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا مٹی کا ڈھیلا اُٹھایا اور فلسفی کے سر پر دے مارا۔ فلسفی کا سر پھٹ گیا اور اُس نے شور مجا دیا کہتم نے میرا سرکیوں پھاڑ دیا۔ بزرگ فرمانے گئے تمہارے نتیوں سوالوں کا ایک ہی جامع جواب دیا ہے۔ وہ بولا یہ جواب ہے یاشرارت؟ میں ابھی عدالت میں جاتا ہوں۔ چنا نچے فلسفی عدالت میں گیا اور اُس بزرگ پر دعویٰ کردیا۔ بزرگ کے نام سمن آگئے اور وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ایک طرف وہ اور دوسری طرف قلفی سر پکڑے کھڑا تھا۔ جج نے پوچھا، کیا تم نے اس کے سر پر ڈھیلا مارا؟ وہ بولے ہاں مارا۔

زج نے کہا کیوں مارا؟ فرمایا، اس کے تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے۔ نجے نے پوچھا، وہ کیے؟ فرمایا وہ ایسے کہ اس کا پہلا سوال بیتھا

کہ خدا کود کیھے بغیراس کی گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ اب میں اس سے پوچھتا ہوں، کیوں صاحب! میں نے جوآ پکوڈھیلا مارا ہے

تو آپ کے سر پر کیا ہوا ہے؟ فلسفی بولا، سر پھٹ گیا ہے اور سر میں شخت در دہور ہا ہے۔ فرمایا جو در دہور ہا ہے اس کی گواہی کون دیگا؟

وہ بولا میں خود گواہی دیتا ہوں کہ مجھے در دہور ہا ہے۔ فرمایا مگر بید در دتم نے دیکھا بھی ہے یا بغیر دیکھے گواہی دے رہ ہو؟

بولا دیکھا تو نہیں لیکن محسوں تو ہور ہا ہے۔ فرمایا، خدا کو ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن وہ اپنی قدرتوں سے معلوم تو ہور ہا ہے۔

فلسفی نے کہا ٹھیک ہے پہلا سوال حل ہوگیا۔

بزرگ چر بولے کہ تمہارا سوال یہ تھا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندے کا تعلق کیا؟ چروہ کیوں پکڑا جائے گا۔ تو جناب!

اگر یہی بات ہے تو چرسمن تم نے میرے نام کیوں نکلوائے۔ فر صیلا بھی خدا نے ہی مارا ہے۔ میرا کیا قصور؟ فلسفی بولا،
دوسرا سوال بھی حل ہوگیا۔ لیکن میرا تیسرا سوال ابھی باقی ہے۔ فرمایا ہاں ہاں! اُس کا جواب بھی ہوچکا۔ وہ سوال یہ تھا کہ شیطان بھی آگ کا اور دوزخ میں بھی آگ، پھرآگ میں آگ کا کیا نقصان؟ فرمایا تم کس چیز کے بنے ہو؟ بولامٹی کا بنا ہوں۔ فرمایا اور جوڈ ھیلا میں نے تمہیں مارا ہے، یہ س چیز کا بنا ہے؟ بولا سیمی مٹی کا بنا ہے۔ فرمایا بس جس طرح مٹی نے مٹی کو ہولہان کردیا ہے اسی طرح آگ بھی آگ کا بیڑہ غرق کردے گی۔

فلسفى نے كہا،خوب ميرے تينوں مسلطل ہو گئے سرىھٹ گيالىكن شك ہٹ گيا۔ ميں اپنادعویٰ اوپس ليتا ہوں۔

#### شیطان کا رونا

حضورصلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا ارشا و ہے:

# دمعة العاصى تطفى غضب الربّ گناهگاركة نوالله كغضب كي آگ كو بجمات بين-

علامه صفوری رحمة الله تعالی علی فرماتے ہیں، اگر کہاجائے کہ شیطان کافی رویا تھا کین اس کے آنسووں نے اللہ کے فضب کی آگ کو کہیں بجھایا؟ تو اُس کا جواب بیہ ہے کہ حدیث پاک میں دمسعة السعاصی آیا ہے دمسعة السکافسہ نہیں آیا یعنی گارے آنسو آیا ہے، کا فرک آنسو نہیں آیا ۔ گناہ فرج ہیں اور آنسواس کا تریاق ہیں۔ (زنہة الجالس، جلد ۲ صفی ۴۳) معلوم ہوا کہ باعث نجات صرف ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو اعمال صالح بھی مفید ہیں۔ اور اگر گناہ صادر ہوجائے تو اس گناہ کی معلوم ہوا کہ باعث نجا ہے۔ گناہ گار جس کا ایمان سلامت ہے اگر ایمان سلامت ہے اگر روئے گاتو اُس کے آنسواس کے گناہ کیلئے تریاق بن جا کینے مفید ہو۔ نج آگر موجود ہوتو پانی وینا بار آور ہوگا۔ اور جو کا فر ہے اس کا ایمان بی جب سلامت نہیں تو اس کا رونا اس کیلئے کیسے مفید ہو۔ نج آگر موجود ہوتو پانی وینا بار آور ہوگا۔ اور اگر نج بی نہ ہوتو چا ہے کتنا بی پانی ڈالتے جا کیں، بچھ فائدہ نہیں ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم کا ارشاد گناہ گار کے آنسو کیلئے ہے، کا فرکے آنسو کیلئے نہیں۔ یہ تسوکیلئے ترباق ہیں، کا فرکے آنسوکیلئے ہیں۔

# جنّت اور دل

خدا تعالی فرما تا ہے، اے بندۂ مومن! میری جنت تیرا گھر ہے اور تیرا دل میرا گھر ہے۔ دیکھ میں نے تیرے گھر جنت میں شیطان کونیس آنے دیا اور نداس میں آسکے گا۔ اب تو بھی ایسا ہی کر کہ میرے گھر لیعنی اپنے دل میں شیطان کو ندآنے دے۔ اگر تونے میرے گھر میں شیطان کو لا بٹھایا تو بیانصاف کا خون ہے۔ میرے گھر کومیری یا دسے آباد کر۔ اس میں میرے دشمن کو ہرگز ندلا۔

خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو مجھی خالی وہاں پر بوم رہتا ہے جہاں کوئی بستا نہ ہو اُمجڑے گھر میں اُلوڈیرہ جمالیتا ہے۔ اگر تو نے میرے گھر یعنی اپنے دل کو میری یاد سے آباد نہ کیا، تواس میں شیطان ڈیرہ جمالے گا لیکن افسوس کہ آج کل داوں سے خدا کو تکا لا جارہا ہے اوران میں شیطان کو بٹھا یا جارہا ہے۔ اکبر آبادی نے کیا خوب لکھا ہے لیکن افسوس کہ آج کی دان منزلوں سے آپ لا غذبی سے ہو نہیں سکتی فلاح توم ہرگز گزر سکیں گے نہ ان منزلوں سے آپ کیسے سے بت نکال دیتے تھے رسول نے اور اللہ کو نکال رہے ہیں دلوں سے آپ

ایک شاعرنے لکھاہے

# گیا شیطان مارا اک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا

شیطان نے اگر چدلا کھوں برس مجدے کئے مگر خدا کا تھم پاکر صرف ایک مجدہ حضرت آدم علیہ اللام کے آگے نہ کیا تو مارا گیا۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ جو شخص خدا کا تھم پاکر نماز نہیں پڑھتا۔ وہ ایک نہیں متعدد سجد نہیں کرتا تو کیا ایسا شخص شیطان سے بھی زیادہ بری حرکت نہیں کر رہا۔ شیطان نے تو صرف ایک سجدہ وہ بھی آدم علیہ اللام کے آگے نہ کیا۔ اور بے نمازی کی سجدے خدا کے آگے نہیں کرتا تو ایسا شخص کیوں شیطان سے بھی زیادہ بری حرکت کا مرتکب نہ شار کیا جائے۔

ایک شاعرنے لکھاہے \_

# کیا ہنمی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر فعلِ بد تو خود کریں لعنت کریں شیطان پر

اس شعر کے مطابق آبکل کا انسان بعض ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ شیطان بھی جران رہ جاتا ہے لیکن یہ حضرت انسان کوئی براکام کریں تو اُس برے کام سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا کیا قصور ۔ یہ براکام تو شیطان نے کرایا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے رمضان شریف میں وعظ فر مایا اور فر مایا کہ کل قیامت کے روز خدانے کی بنمازی ہے اگر بوچھا کہ تو نے نماز کیوں نہ پڑھی تو اُس بے نمازی نے اگر حسب معمولی یہی جواب دیا کہ اللی! مجھے نماز شیطان نے نہیں پڑھنے دی تو ممکن ہے کہ خدا اُسے معاف کردے ۔ لیکن اگر کسی روزہ خورسے خدانے بوچھا، تو نے روزہ کیوں نہ رکھا؟ تو اُس نے بھی اگر یہی عذریت شیطان آجائے گا اورع ض کرے گا اللی! اس سے بوچھا کہ یہی عذریت شیطان آجائے گا اورع ض کرے گا اللی! اس سے بوچھا کہ بیس تو اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ دیا تو ای رمضان کے سارے مہینے میں قید میں تھا۔ پھر اِس کے پاس کہ میں تو اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ دورہ تی مجرم ہے۔ میں تو قید میں تھا۔ اس نے روزہ خودہ ہی تو ڈا ہے۔ شیطان کی بات کا اس کورہ خودہ ہی تو ڈا ہے۔ شیطان کی بات کا روزہ خور کے یاس کوئی جواب نہ ہوگا۔

# صدقه و خیرات سے روکنے والا

امام ابن جوزی رحمۃ الله تعالی عابیہ بلیس کے صفحہ ۵۵ م پرایک روایت درج فرماتے ہیں کہ اعمش نے شقیق سے روایت کیا کہ عبداللہ نے کہا کہ شیطان ہر عمدہ چیز کے ذریعے سے انسان کوفریب دیتا ہے۔ جب تنگ آجا تا ہے تو اسکے مال میں لیٹ جا تا ہے اور اس کوصدقہ وخیرات کرنے سے بازر کھتا ہے۔

معلوم ہوا کہصدقہ وخیرات کرنے والاشیطان کے قابوے باہرہاور جوشخص صدقہ وخیرات کا قائل نہیں اور خیرات کی مدّ وں پر طرح طرح کے اعتراضات کرتار ہتا ہے۔ سجھے لیجئے کہ اس کے مال میں شیطان لیٹا ہوا ہے۔

#### تارک الدّنیا بناوٹی درویش

امام ابن جوزی رہمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تنسیس اہلیس کے صفحہ ۳۹ سم پر ایک حقیقت آمیز مقالہ ککھاہے جواس قابل ہے کہ سلمان اس کو مسجھیں ۔ فرماتے ہیں:۔

شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ اس کا بیجی ہے جواس نے عوام کودے رکھا ہے کہ بیلوگ بناوٹی زاہدوں اور تارک الدنیا
درویشوں کے بڑی جلدی معتقد ہوجاتے ہیں اور ان کوعلائے کرام پرتر جیج دینے گئتے ہیں۔ بیلوگ اگرسب سے بڑے جاہل کے
جسم پرصوف کا بجہد دیکھ لیس تو فور اُس کے معتقد ہوجا کیں اور کہتے ہیں کہ بھلا اس درویش اور فلاں عالم کا کیا مقابلہ؟ بیتارک الدنیا
وہ طالب الدنیا۔ بینداچھی غذا کیں کھاتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں۔ اور فلاں عالم تواچھی غذا کیں کھاتے ہیں اور ان کی شادی
میں ہوچگ ہے۔ بیسب شیطانی فریب ہے اور شریعت جمہدی کی تحقیر ہے کہ ایسے زہد کو علم پرتر جیج دی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ بہم کی شریعت کوچھوڑ کر بناوٹی زاہدوں کو اختیار کیا جائے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ بیلوگ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ بہم کے ذمانہ
میں نہ تھے۔ ورنہ بیلوگ حضور سلی اللہ تعالی علیہ بہم کو شادیاں کرتے ، پاک صاف چیزیں تناول فرماتے اور شیٹھے اور شہد کی رغبت
میں نہ تھے۔ ورنہ بیلوگ حضور سلی اللہ تعالی علیہ بہم کو شادیاں کرتے ، پاک صاف چیزیں تناول فرماتے اور شیٹھے اور شہد کی رغبت

#### روشن دماغ

ایک شاعر نے شیطان کے متعلق میکھا ہے اور خوب لکھا ہے ۔ شیطان کو ہے سوچھتی ہر وم نئی نئی گو ہے سیاہ کار یہ روثن دماغ ہے

شیطان واقعی بڑا'روژن دہاغ' ہے اور آج کل تو اُس کی روژن دہاغی بڑے عروج پر ہے۔ اپنی چالا کی سے شرعی، اخلاقی اور قانونی حدیں بھاند جانے کی نت نئی ترکیبیں اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ماور مضان میں روزہ ندر کھنے کی ایسی ایسی ترکیبیں نکالنا ہے اور اپنے مریدین کو سکھا تا ہے کہ آپ جیران رہ جائیں۔ ہوٹل کے باہر یہ بورڈ آویزال کرادیتا ہے کہ بیاروں اور مسافروں کیلئے لکھا ہوگا۔ لیکن ہوٹل کے اندر سب 'مقامی مسافر' اور مسافروں کیلئے کلا ہے۔ ہوٹل کے باہر تو بیاروں اور مسافروں کیلئے لکھا ہوگا۔ لیکن ہوٹل کے اندر سب 'مقامی مسافر' اور متدرست بیار' ہوں گے۔ اور کوئی پڑھالکھا آدمی اس قتم کی ترکیب یعنیٰ مقامی مسافر' اور تندرست بیار' ہوں گے۔ اور کوئی پڑھالکھا آدمی اس قتم کی ترکیب یعنیٰ مقامی مسافر' اور تندرست بیار' ہوں گے۔ اور کوئی ہو تندرست بھی اور بیار بھی ۔ تو اس اعتراض کی روک تھام کیلئے اس کے روثن دماغ نے بعض فلموں کے نام بھی اس قتم کی ترکیب کیساتھ رکھوا دیئے تا کہ معترض اگر سے کہ کہ بھی! میں مسافر' اور تندرست بیار' کوئی عورت کواری مال کیسی ترکیب ہے۔ شریف بدمعاش، کواری مال ایسی جیسی ترکیب ہے۔ شریف بدمعاش، کواری بھی ہوسکتا ہے اور مسافر بھی ۔ اور مسافر بھی ۔ تندرست بھی ہوسکتا ہے اور باپ بھی ۔ اور اس بھی ، تو اسی طرح ماور مضان میں آدمی مقامی بھی ہوسکتا ہے اور مسافر بھی۔ تندرست بھی ہوسکتا ہے اور بار بھی ۔ تندرست بھی ہوسکتا ہے اور مسافر بھی۔ تندرست بھی ہوسکتا ہے اور بار بھی۔

گو ہے سیاہ کار پہ روشن دماغ ہے

# شیطان کے چیلے

آج کل کی ترقی کس فتم کی ترقی ہے؟ اس کا جواب خود آج کل کے ترقی پندوں ہی کی حرکات میں مل رہا ہے۔ چنانچےروز نامہ حریت کراچی ۲ ستمبر کے191ء کی اشاعت میں ایک ناچ کے فوٹو دیئے گئے ہیں جن کے نیچے بی عبارت درج ہے:۔ 'کراچی میں ایک جہنمی سوسائٹ قائم ہوئی ہے اس سوسائٹ کے افتتاح کے موقع پر گزشتہ رات شبیرینا ہوئل میں شیطانی ڈنر دیا گیااور ڈنر کے بعد شیطان کے چیلوں نے شیطانی ناچ پیش کیا۔ جہنمی سوسائٹ کے ارکان نے دعوت ناموں میں خود کو شیطان کے چیلے کھا ہے۔

میر خبر پڑھنے کے بعد 'مولوی' کو اپنے رجعت پسند اور غیرتر تی یافتہ ہونے کا بصدق دل إقرار ہے۔ اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ آج کل کی دوڑ میں بہت پیچھے اور اتنا پیچھے ہے کہ اپنے حجرے سے نگلنے کو تیار نہیں۔ اور وہ نہیں جانتا کہ آج کل کی ترقی سے انسان کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے۔ وہ اپنے حجرہ سے بھی نہیں نکلا اور ترقی یافتہ افراد جہنم میں بھی جا پہنچے ہیں۔

نٹی تہذیب کے ہاتھوں انسان کی جوگت بن رہی ہے وہ اس ایک خبر سے ظاہر ہے کہ انسان خود ہی بڑے فخر کے ساتھ جہنمی اور شیطان کا چیلا کہلانے لگا ہے اور شیطان جس طرح اُسے نچار ہاہے وہ خوشی سے تا چر ہاہے۔اس نئے دور میں گتا خانِ رسول کے حامی تو تھے ہی، یزید کی طرفداری میں یزیدی سوسائٹی بھی موجودتھی ، مگر ان سب کے گردشیطان کے علی الاعلان حامی تا حال نظر نہیں آ رہے تھے۔

کراچی کے اس جبنمی سوسائٹ نے بیکام بھی پورا کردکھایا ہے اور سنا دیا ہے کہ شیطانی میلے دیکھنے والو إدھرآؤاور شیطانی چیلے بھی دیکھ لو۔ شیطان کو ہڑی فکرتھی کہ اتنے بڑے جہنم میں وہ اسکیے کیسے رہے گا۔ گر اب اُسے اسکیلے رہنے کی تشویش نہیں رہی کہ اس کے چیلے بھی ساتھ ہول گے اور جہنم میں بیسوسائٹی ڈِنروڈانس کے مناظر پیش کیا کرے گی۔

مولوی کی بوچھے تو وہ اِن شیطان کے چیلوں کا مخالف رہا ہے، مخالف ہے اور مخالف رہے گا۔ اور یہ شیطان کے چیلے بھی مولوی کے مخالف رہے ہیں۔ (ماوطیب، اکتوبر کا اِوالیہ، اکتوبر کا اِوالیہ، اکتوبر کا اِوالیہ، اکتوبر کا اِوالیہ، ا

# بستی شیطانیاں میں امام کا ظہور

روز نامه شرق لا ہور ۲ جنوری ۱۹۲۳ء کی اشاعت میں پینجرشائع ہوئی ہے۔

'سبتی شیطانیاں کے حسن بن محمد نے امام آخرالز ماں ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہانہیں اکحق ،الاعلیٰ نے منصب امامت تشلیم نہیں کریں گے۔انہیں ایک ہیب ناک زلزلہ تباہ کردےگا'۔

ان نے امام صاحب نے جن کا بقول ان کے اب ظہور ہوا ہے ، واقعی اپنے ظہور کیلئے جگہ بڑی موزوں پائی ہے ان کے اس ظہور اور اس کے اس اعلان ظہور کے ساتھ جب ان کے دار الا مامت کا نام 'بستی شیطانیاں' پڑھا جاتا ہے تو اس نے ظہور اور اس کے اعلان پر پھے تعجب نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ 'بستی شیطانیاں' سے جس قتم کا ظہور ہوسکتا ہے 'بستی شیطانیاں' کے نام سے ظاہر ہے۔ اس نے امام کیلئے بستی شیطانیاں ہی موزوں تھی اور بستی شیطانیاں کیلئے بینیا امام ہی موزوں تھا۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ِگرامی پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ ہرمسلمان کا عقیدہ ہے اور بیہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعداس قتم کے سارے دعوے شیطانیاں کئی ہیں۔

ستم کی بات بیہ کہ حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے غلاموں کو طاعون، ہیضے، وباؤں، زلزلوں اور سیلا بوں کی دھمکیاں وینے لگتا ہے۔ یہ نئے امام بھی بھونچال مارکہ امام بیں۔ اور آتے ہی بیہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو میری امامت نہ مانے گا اُسے ایک بیبت ناک زلزلہ تباہ کردےگا۔خدا تعالی اس تسم کی شیطانیوں سے محفوظ رکھے۔ آبین (ماہ طیب، فروری ۱۹۲۲ء)

# فقيهاعظم حصرت مولا ناابو بوسف محمر شريف محدث كوثلوى كاخاص عطيبه

### دافع اثهراه

جس عورت کے ہاں مردہ بچے پیدا ہوتے ہوں یا کمزور ہوکر مرجاتے ہوں یا وقت سے پہلے حمل ساقط ہوجا تا ہویالڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوں اسے مرض اٹھراہ ہے اس نا مراد مرض کے ازالہ کیلئے حضرت فقیہ اعظم گولیاں اور تعویذات دیا کرتے تھے جس سے ہزاروں عورتوں بامراد ہوگئیں۔اطباحکماءاورڈاکٹروں نے تسلیم کیا ہے کہ اس مرض کیلئے بیروحانی علاج سوفیصد کا میاب ہے۔
المحمد للہ! بیخاص عطیہ والدگرامی مجھے عطافر ماگئے ہیں فیرور تمندا حباب مجھ سے آٹھ ماہ کیلئے تعویذات اور گولیاں طلب فرما کیس۔
المحمد للہ! بیخاص عطیہ والدگرامی مجھے عطافر ماگئے ہیں فیرور تمندا حباب مجھ سے آٹھ ماہ کیلئے تعویذات اور گولیاں طلب فرما کیس۔
الحمد للہ! بیخاص عطیہ والدگرامی مجھے عطافر ماگئے ہیں فیرور تمندا حباب مجھ سے آٹھ ماہ کیلئے تعویذات اور گولیاں طلب فرما کیس۔
الحمد للہ! بیخاص عطیہ والدگرامی مجھے عطافر ماگئے ہیں۔فرور تمندا حباب مجھے سے آٹھ ماہ کیلئے تعویذات اور گولیاں طلب فرما کیس باتی ہوگئے ہے۔
ترکیب استعال ساتھ روانہ کی جائے گی۔

# ﴿ بچوں کے سوکڑے کا سوفیصد مفیدروحانی علاج ﴾

### ثميني

بچہ اگر سو کھ کر کا نثابن چکا ہو، اس میں خون یا تھیٹیم کی کمی ہوتو اس کیلئے ٹمینی منگوا کر قدرت کا کرشمہ دیکھئے۔ گلے میں ڈالنے کا ایک تعویذ اور 41 عدد گولیاں ہیں۔ ہرروز ایک گولی پیس کر دَ ہی کے چمچہ بھر پانی میں گھول کر پلائی جاتی ہے بچہ ہفتہ بھر میں ہی موٹا تازہ پہلوان نظر آتا ہے۔ آزمائش شرط ہے۔

صاحبزاده ابوالنور محمد بشير دربارشر يفي کوٹلی لو ہاراں ضلع سيالکوٺ